اسلام سے نہ بھاگو ، راہِ صُدیٰ یہی ہے اسے سونے والوجاگو ، شمس کی یہی ہے

راه صری

ایم رکے ۔ خالد

# فهرست مضامين

| تمبرشار | مضامين                                                             | صغى            |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1       | تعارف                                                              | ı              |
| r       | پیش لفظ کی حقیقت                                                   | r              |
| ٣       | مسلم اور مومن کون ؟                                                | ٠ ٢            |
|         | فصل اوّل                                                           |                |
| ٣       | دو محمد رسول الله <sup>م حق</sup> يقت حال                          | 4              |
|         | فصل دوم                                                            |                |
| ۵       | قادیانی بعثت کے آثار و نتائج (اعتراضات اور ان کے جوابات)           | ۲۳             |
| 7       | عقیدہ بسرا خاتم البنین کے بعد عام مگراہی                           | ۲۳ <sup></sup> |
| 4       | عقیده نمبر۲ کیلی اور دوسری بعثت کا الگ الگ دور                     | ٣٢             |
| ٨       | عقيده نمبرس جامع كمالاتِ محرّبي                                    | 20             |
|         | فصل سوم                                                            |                |
| 9       | خصوصیات نبوی اور مرزا صاحب (اعتراضات اور ان کے جوابات)             | <b>r</b> 9     |
| 1•      | عقيره نمبرا كيت محمدرسول اللهوالنين معه كالمصداق                   | <b>m</b> 9     |
|         | آنخضرے کی بجائے مرزا صاحب ہیں                                      |                |
| ¥       | عقیدہ نمبر۲ 💎 چودھویں صدی کی تمام انسانیت کا رسول مرزا غلام احمرًا | ٣٦             |
| Ir      | عقیدہ نمبر۳ اب دنیا کا بشیرد نذیر مرزا غلام احمد قادیانی ہے        | ~∠             |
| ۳       | عقيده نمبر ٣ اب رحمته للعالمينُّ مرزاصاحب بين                      | ۳۸             |
| M       | عقیدہ نمبرہ اب مرزا صاحب کی پیروی ہی موجب نجات ہے ۔                | ۵٠             |
| ۱۵      | عقيده نمبرا فاتم النياج بطور بروز مرزا صاحب بين                    | or             |
|         |                                                                    |                |

| ۵۵         | عقیده تمبری صاحب کوثر مرزا صاحب بین                                      | n          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۵         | عقیده نمبر۸ ساحب اسراء مرزاصاحب ہیں                                      | 14         |
| ۲۵         | عقیدہ نمبرہ معراج جسمانی ہے انکار کا اعتراض                              | I۸         |
| ۲۵         | کیا معراج جسمانی تھا                                                     | 19         |
| ٦٣-        | عقیده نمبر۱۰ تاب قوسین کا دعویٰ                                          | ۲٠         |
| Y1"        | عقیدہ نمبراا خدا مرزا صاحب پر درود بھیجنا اور عرش پر تعریف کریا ہے       | ۳:         |
| 77         | عقيده تمبرا لولاك لماخلقت الافلاك كادعوى                                 | tr         |
| 42         | عقیدہ نمبرس مرزا صاحب تمام انبیاءے افضل ہیں                              | 79"        |
| 44         | عقيده نمبرس مقام محمود كاوعوى                                            | 71         |
| ∠۸         | عقیدہ نمبرہ ۱۵ گرموی اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو مرزا صاحب کی بیروی کرتے۔     | ۲۵         |
| ∠9         | عقیده نمبراا مرزاصاحب کی المپیه کو ام المومنین کتے ہیں                   | 74         |
| ۸•         | عقیدہ نمبرے ۱ اعجاز احمدی اور اعجاز مسیح بھی معجزہ ہے                    | 12         |
| Λ9         | عقیدہ نمبر۱۸ سلکمہ میں محمہ رسول اللہ کی بجائے مسیح موعود ہونے کا اعتراض | <b>r</b> A |
| 99         | عقیدہ نمبروا فیراحمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج سیھنے کا اعتراض           | 19         |
| <b>i+i</b> | بزرگان امت کی نظرمیں مهدی موعود اور مسیح موعود کامقام                    | ۳.         |
| =          | فصل چهارم                                                                |            |
|            | (اعتراضات اور ان کے جوابات )                                             |            |
| 1+9        | کی بعثت پر قاریانی بعثت کی نضیلت                                         | ۳۱         |
| 1+4        | عقیده نمبرا و مری بعثت اقوی اور اکمل اور اشد "                           | ٣٢         |
| - ۱۱۱۳     | عقیده نمبر۲ روحانی ترقیات کی ابتداء اور انتهاء                           | ٣٣         |
| IM_        | عقیدہ نمبرس پہلے سے بڑی اور زیادہ کتے مبین                               | ماسا       |
| 11.        | عقیده نمبر۴ مرزا صاحب کا زمانه زمان البرکات                              | 70         |
| 119        | عقیده نمبر۵ بلال اوربدر                                                  | ۳۲         |
| _          |                                                                          |            |

|     | - | •  |   |
|-----|---|----|---|
|     | 1 | ۲. |   |
|     | ſ | •  | , |
| - 1 | ۱ |    |   |
|     |   |    |   |

|             | <u>C</u>                                                     |            |       |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| ITI         | ظهور کی پخیل                                                 | نمبرا      | عقيده | ٣4         |
| irr         | حقائق كاانكشاف                                               | تمبرك      | عقيده | ۳۸         |
| 110         | صرف جاند' چاند اور سورج دونول                                | تمبر۸      | عقيده | <b>1</b> 4 |
| IFA         | تثین ہزار اور تین لاکھ کا فرق                                |            | عقيده | ۴٠)        |
| 111         | ذ بن ارتقاء                                                  | نمبر•ا     | عقيده | ا۳         |
| 1111        | معامله صاف                                                   |            | عقيده | ۲۳         |
| اسما        | Soneli                                                       | فبراا      | عقيده | سما        |
| ٣٣٠         | مصطفي مرزا                                                   | •          | عقيده | المالم     |
| ira         | استاد شاگر د                                                 | -          | عقيده | ۳۵         |
| 117         | ې <i>ک</i> 'اسټراء                                           |            | -     | ٣٦         |
| <b>IT L</b> | آخضرت مل الله عدوم سے مرزا صاحب پر ایمان لانے کا عمد-        | نبراا      | عقيده | <b>۴</b> ۷ |
| 11-9        | كيا أتحضرت مل الله عدد مل سے مردا بر ايمان لانے كاعمد لياكيا |            |       | ۳۸         |
| سويها       | انت منى بمنزلته ولدى                                         |            |       | ٩٩         |
| <b>K.</b> 4 | کن فیکو ن کی شان                                             | نبر۱۸      | عقيده | ۵۰         |
| ۱۵۰         |                                                              | نبرا       | عقيده | ۵۱         |
| اها         | نتاسىالاعلى                                                  | il<br>     |       | ۵۲         |
| ا۵ا<br>     | تتمرادی                                                      | il         |       | ۵۳         |
| 101         | <i>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</i>                  | il         |       | ۵۴         |
| 101         | ت منی ہمنز لتدہر و زی                                        | il         |       | ۵۵         |
| iar_        | <b>ت منی بمنز لته تو حیدی و تفریدی</b>                       | il<br>     |       | ۲۵         |
| اه          | ت منی بمنز لته روحی                                          | <b>ا</b> د |       | ۵۷         |
| ام<br>      | تەمئىيمىز لتەسمعى                                            | ان<br>     |       | ۵۸         |
| 101         | ت منی بمنز لته عر شی                                         | ان         |       | ۵۹         |

| 162 | انتسنى وسركسرى                                                              | 4• |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| ٨۵  | انااتیناکالدنیا                                                             | 71 |
|     | قصل پنجم                                                                    |    |
| 109 | دعوت غور و فکر                                                              | 71 |
| u•  | عقيره تمبرا اناانزلناه قويبامن القاديات                                     | 71 |
| רח  | عقیده نمبر۲ سرزا صاحب عین محمد ہیں                                          | 70 |
| 149 | عقیدہ نمبرس بہت قوموں کو عین و بروز نے برباد کیا ہے                         | ۵۲ |
| 141 | مرزا صاحب عين خدا كيول نهيس                                                 | 44 |
| 121 | عقيده نمبرهم للمحمد ثاني                                                    | 72 |
| 121 | عقیدہ نمبر۵ کیا ازواج مطبرات مرزا صاحب سے منسوب ہیں                         | ۸۲ |
| 120 | وايتخديجتي                                                                  | 79 |
| 122 | عقیدہ تمبرا مرزا صاحب کی جسمانی بیاریاں بروز محمہ ہونے کے منانی ہیں         | ۷٠ |
| 141 | کیا مرزا صاحب پاگل ہیں ؟                                                    | 4  |
| IAT | عقیده نمبر ۷ مرزا صاحب کو دوباره قالب محمر ملی اندید رسم میں تیمیخ کا الزام | 4  |
| MZ  | عقیده نمبر۸ مرزاصاحب کی انضلیت کاالزام                                      | ۷۳ |
| IAA | عقیدہ تمبرہ مرزا صاحب نے کونسا روعانی انقلاب برپا کیا ؟                     | ۷۳ |
| 191 | تتمه                                                                        | ۷۵ |
|     |                                                                             |    |

## بسم الله الرحن الرحيم

#### تعارف

ایک دیوبندی عالم مولانا محمد یوسف صاحب لدهیانوی نے "قاریانیوں کو دعوت اسلام" کے نام سے اڑ تالیس (۴۸) صفحات کا ایک رسالہ تحریر کیا ہے ۔ جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روؤ ملتان یاکتان کی جانب سے شائع ہوا ہے ۔

اس رسالہ میں لد معیانوی صاحب نے جماعت احمدیہ کے خلاف کی درجن اعتراضات کئے ہیں اور بزعم خوایش افراد جماعت احمدیہ کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ احمدیت سے انحراف کر کے اسلام قبول کرلیں۔

معزز قارئین حقیقت میہ ہے کہ لد حیانوی صاحب کا رسالہ بغض و تعصب کی تصویر اور د موکہ و فریب کا شاہ کا رہے جیسا کہ آپ آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

اس رسالہ کے شروع میں لدھیانوی صاحب نے دو صفحات کا پیش لفظ لکھا ہے اور پھر پانچ فصلیں لکھی ہیں۔ہم اس ترتیب کے ساتھ اس رسالہ کا جواب لکھنا چاہتے ہیں۔

## پیش لفظ کی حقیقت

لدھیانوی صاحب نے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ "اسلام اور قادیا نیٹ کا سوسالہ تصادم ٤ رستبر ١٩٧٣ء کے آئینی فیصلہ سے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے - اس طویل عرصہ میں بے شار منا ظرے 'مباحثے 'مباہلے ہوتے رہے - سینکٹوں کتابوں اور رسالوں کے دفتر دونوں جانب سے تالیف کئے گئے - گراب ان میں سے کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی - "

لدهمیانوی صاحب کے نزدیک جماعت احمد یہ کی تردید کے لئے پاکستان کی قومی اسمبلی کا بھٹو صاحب کی سرکردگی میں ۷ رستبر۱۹۷۴ء کو یہ فیصلہ کرنا کہ جماعت احمد یہ فیرمسلم ہے ' کانی دلیل ہے ۔

# مسلم اور مومن کون ہے

قار کین کرام! الله تعالی سورة العجرات کی آیت نمبرها میں فرما تا ہے۔

قَالَتِ الْاَعْوَ اَجُامُنَا عرب كے جنگلی آتے ہیں اور كلمه پڑھ كر كہتے ہیں كہ ہم ہمی ايمان كے آئے - قُلُ لُمْ تُوْ مُنو اَو لَكِنْ قُوْ لُو اَاسْلَمْنَا وَلَمَّا لَهُ خُلِ اَلْاِلْمَانُ فِي قُلُو لِكُمْ - (اے محمه مصطفی صلی الله عليه وسلم!) تو كمه دے كه تم ايمان نهيں لائے - بال ميں تمهيں اجازت ديتا ہوں كه تم يہ كموكه "ہم مسلمان ہو گئے ہیں - "ابھی تك تمهارے دلوں میں ايمان داخل نهيں ہوا -

معزز قارئین اس آیت کے مضمون پرغور فرمائیں۔

دلول کے بھیر جاننے والا اور علام النیوب خدا خود گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بے شک کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار کررہے ہیں لیکن ان کے دلول میں ایمان نہیں ہے اس صورت حال کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی یہ افتیار نہیں دیا کہ وہ انہیں اسلام سے خارج سمجھ بلکہ فرمایا قُولُو اَامْلَمْنَا لِعِنی وہ خود کو مسلمان کملانے کے حقد ار بیں - چنانچہ ایک دفعہ جب مدینہ منورہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اور وہ میں استریت میں میں اسلام سے خارج کے مسلمانوں کی ایک دفعہ جب مدینہ منورہ میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی

فىرست تيار كرنے كا تحكم ديا توبيہ ہدايت فرما كى اُكتُبُو النى مَنْ مَلْفطُ بِالْإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ ( بخارى باب كتابته الامام الناس )

کہ لوگوں میں سے جو فخض اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے اس کا نام میرے کئے تار ہونے والی فہرست میں لکھ لو۔

اب لدهیانوی صاحب بیہ بتائیں کہ کیا وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اسلام کا درد رکھتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اسلام کا درد رکھنے کی دعویٰ کرنے کہ درد رکھنے کا دعویٰ کرنے والا یقیناً فریبی اور جھوٹا ہے ۔ اگر کوئی محض بی دعویٰ کرے کہ مسلمان کہلانے والوں میں بعض غلط دعویدار بھی شامل ہو سکتے ہیں اس لئے میں پوری چھان میں اور تسلی کر لینے کے بغیر کسی کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں دیتا ایسے مخص پر تو یہ ضرب بال صادق آتی ہے کہ "ماں سے زیادہ چاہے بھی گئی کہلائے "

کے ملانوں کو (اللہ بمترجانیا ہے کہ ان کے اپنے دین کا کیا حال ہے ) یہ برداشت نہیں۔

جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فدکورہ بالا ہدایت کے مطابق احمدیوں کے نام بھی آپ کی فہرست میں درج ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں تو یقیناً احمدی نہ صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے حقدار ہیں بلکہ اس دعوے کے نتیجہ میں جس قدر وہ ستائے گئے اور دکھ دیئے گئے کسی اور فرتے میں ان کی مثال نہیں ملتی ۔ پس جس وقت تک آنخضرت کی فہرست میں ان کا نام مسلمان کے طور پر درج ہے کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا کہ اس فیصلے کے علی الرغم اس فیرست سے انہیں خارج کرسکے ۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم جو قرآن کریم کے سب سے بدے عارف تھے فرماتے ہیں۔ مَنْ صَلَّی صَلاَ تَناکَواْسَتَقَبَلَ قِبْلَتَناکَواُکلَ ذَہِیْعَتَنالَاٰ لِکِالْمُسْلِمُ الَّذِیْ لَنْذِمَّتُهُ اللَّهِوَ ذِمَّتُهُ رُسُولِهِ فَلاَ تَعَفَّلُوْ اللَّهُ فِیْ ذِمِّتِهِ (بخاری .....کتاب العلوة باب فضل استقبال القبلہ)

یعنی جس هخص نے ہاری نماز کی طرح نماز پڑھی ' ہارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہارا ذبیحہ کھایا وہ ایبا مسلمان ہے – جسے خدا اور اس کے رسول کی ضانت حاصل ہے ۔ پس تم خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی ضانت مت تو ژو ۔

آنخضرت کا بیہ ارشاد نہ کورہ بالا آیت کی روشن میں ملاحظہ فرمائیں تو اس پر ہی بات ختم ہو جاتی ہے اور مسلمہ پر مزید بحث کے دروا زے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر لد هیانوی صاحب اور ان کے ہمنو الللہ تعالی اور اس کے رسول کے اس ذمہ کو تو ڑنے کی جسارت کرتے ہیں اور اس صانت کو تو ڑتے ہیں تو اللہ ہی ہے جو ان سے نیٹے گا۔

فِباَقِيّ حَدِيْتِ بِمُعُدُاللّهِ وَالْمَاتِهِ بِمُوْمِدُونَ (سورة الجاهير آيت نمبر)

اب ہمارے مخالف اس کے بعد کونی حدیث سمجھیں گے ۔ کونی دلیل لائیں گے جو
ان کے لئے اللہ تعالیٰ اور رسول کے فیصلہ سے بڑھ کر ہوگی ۔ اس آیت کے بعد خدا تعالیٰ
نے اور اس ارشاد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غیر مسلم قرار دینے کے
افترارات بندوں سے چھین لئے ہیں ۔

لد هیانوی صاحب کہتے ہیں کہ احمدی د کھاوا کرتے ہیں ۔ زبان سے پچھ کہتے ہیں اور ان کے دل میں پچھ اور ہو تا ہے ۔ معزز قار کین! فتوئی بیشہ کی کی زبان کے اقرار پر لگایا جاتا ہے نہ کہ اس کے ول کی حالت پر کیونکہ دلوں کے حالات صرف خدا جاتا ہے ۔ کوئی انسان نہیں جاتا کہ کی کے ول میں کیا ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان کو بذریعہ وجی خبردے دے کہ فلال کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ۔ مگر لدھیانوی صاحب نے اس رسالہ میں کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وجی انہیں خبردی ہے کہ احمدی دل سے ان باتول کے قائل نہیں جی ۔

(صیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم قبل الکافر بعد قولہ لا الد الا الله)

کہ اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کرد کھے لیا تھا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا نہیں۔
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہے کہ کی فخص کو کسی کے بارے
میں سے کنے کا حق حاصل نہیں کہ وہ محض زبان سے اس بات کا قائل ہے۔ دل سے اس بات
کا قائل نہیں۔ اور جو محض ایسا کرے وہ خواہ کتنا ہی پیارا صحابی کیوں نہ ہو آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اس پر شدید ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح
شدید نارائس کی کے عالم میں مجھے مخاطب کر کے یہ فقرہ اتنی بار دہرایا کہ میرے دل میں خواہش
شدید نارائس کی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہو تا اور اس طرح مجھے آب کی نارائستی
نہ دیکھنی پڑتی۔ اور اس واقعہ کے بعد میں اسلام تبول کرتا۔

لدهیانوی صاحب اور ان کے ہمنوا اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو نہ بمڑکائیں - حضرت اہام سیوطی علیہ الرحمتہ کی کتاب الحصائص الکبری جلد نمبر۲ صفحہ ۷۵۔ ۵۸ کمتبہ نوریہ رضویہ 'لا نلپور باب معجز تدفیعن مات و نم تقبلدالا وضی میں درج یہ واقعہ بھی قابل غور ہے کہ " آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک جنگ میں ایک مسلمان ایک مشرک پر غالب آگیا جب مسلمان نے اسے تلوار سے قمل کرنا چاہا تو اس نے فوراً پڑھ دیا لااللہ لیکن وہ مسلمان پھر بھی بازنہ آیا اور اسے قمل کردیا ۔ پھراس مسلمان قاتل کے دل میں خلال پیدا ہوئی تو اس نے ساری بات حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کردی جس پر آپ نے فرمایا کیا تو نی ساری بات حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کردی جس سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی آپ نے فرمایا اسے دوبارہ دفن کردد پھردد ہارہ دفن کرد کھردد ہارہ دفن کیا گیا تو انگلے دن پھر یکی ما جرا ہوا اسے تیسری بار دفن کیا گیا تو پھرز مین نے اس کی لاش باہر کھینک دی تب حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا زمین نے کلمہ پڑھے والے کو پھینک دی تب حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا زمین نے کلمہ پڑھے والے کو پھینک دی تب حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا زمین نے کلمہ پڑھے والے کو پھرینک دو الے کی لاش قبول کرنے سے انکار کردیا ہے اس لئے اسے کی غار میں پھینک دو۔ پھرحضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ۔

زمین اس سے بھی برے اشخاص کو قبول کرلیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مخص کو تمہارے لئے عبرت کا نشان بنانے کے لئے ایباکیا ہے تاتم میں سے کوئی مخص آئندہ کمی کلمہ بڑھنے والے کویا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مخص کو قبل نہ کرے "

لد هیانوی صاحب! آپ بھی اس مخص کی مانند ہم پریمی الزام لگاتے ہیں کہ ہم دل سے کلمہ نہیں پڑھتے ۔ کاش آپ مندرجہ بالا واقعہ سے عبرت حاصل کر سکیں ۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جب اسلام كى طرف بلايا تو اس ميں داخل ہونے كايمى طريق تھاكه انسان گواہى ديتا تھا

## لَا إِلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ مُحَدَّةً رَّسُولُ اللهِ

اگر اس اسلام کی طرف لدھیانوی صاحب بلا رہے ہیں تو جب بھی کوئی احمدی کی کلمہ پرھتا ہے تو اس پر لدھیانوی صاحب غوغا بلند کرتے ہیں کہ یہ اوپر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں اور اندر سے مرزا غلام احمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں - ہمیں تو اس

کے سوا اور کوئی کلمہ نہیں آ تا کیونکہ ہیہ وہی کلمہ ہے جو رسول اللہ ا نے سکھایا ۔ پس آگر لدھیانوی صاحب کے نزدیک ہمیں اسلام میں داخل ہونے کے لئے وہ کلمہ پڑھنا چاہئے جو ان کے بزرگ اور پیرو مرشد اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک مرید نے دیکھا تو رؤیا سانے پر انہوں نے تصدیق کی کہ یہ سیدھا راستہ ہے ۔ وہ کلمہ یہ تھا ۔ لا اللہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ (رسالہ الاحداد صفحہ ۳۵ مطبوعہ تھانہ بھون ۸ صفر ۱۳۳۹ھ)

ہو سکتا ہے لدھیانوی صاحب ہیہ جواب دیں کہ ہم جب اشرف علی رسول اللہ کہتے ہیں تو مراد محمد رسول اللہ ہوتی ہے لیں ان مولوی صاحب کی دما فی صنعت عجیب ہے کہ احمدی جب محمد رسول اللہ کمیں تو مولوی صاحب کا اصرار ہے کہ مراد مرزا غلام احمد صاحب ہیں اور جب مولوی صاحب اور ان کے ہمنوا اشرف علی رسول اللہ کا نعرہ لگائیں تو دل میں مراد محمد رسول اللہ ہوتی ہے ۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

ا کیک حسن یوسفی وہ تھا جو نور حق سے منور تھا لیکن اس زمانہ کی بد نصیبی دیکھیں کہ آج ہے حسن یوسفی بھی دیکھنا پڑا ۔

پس ہمیں بتایا جائے کہ کونسا کلمہ پڑھ کر احمدی مسلمان ہوگا۔ اور نیا ایجاد شدہ کلمہ ہم ہرگز تسلیم نہیں کریں گے اور وہی کلمہ پڑھیں گے جو محمد رسول اللہ 'نے سکھایا۔

## دو محمر مرسول الله؟

زیر نظررسالہ کی فصل اول کا عنوان لدھیانوی صاحب نے دو محمہ رسول اللہ تجویز کیا ہے۔ اور اس کے آگے سوالیہ نثان ڈالا ہے۔

نقل اول کا ظامہ ہے ہے کہ حضرت بانی جماعت احمد نے اپنی متعدد تحریرات میں الله اور بروزی طور پر اپنے آپ کو محمہ قرار دیا ہے۔ جس سے ثابت ہو تا ہے کہ وہ عین محمہ ہونے کے دعویدار ہیں۔ نیز مرزا صاحب سے کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثیں ہیں اور بعثت ثانیہ بروزی طور پر ہے جو مرزا صاحب کی شکل میں ہوئی ہے۔ لدھیانوی صاحب کتے ہیں کہ ظل اور بروز کا تصور غیر اسلامی ہے۔ تیرہ صدیوں میں کی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شانیہ کے عقیدہ اور اللہ اور بروزی طور پر محمہ ہونے کے عقیدہ سے مانا پڑتا ہے کہ دو محمہ رسول اللہ ہیں۔ ایک عبل اور ورمرا قادمانی۔

## حقيقت حال

چند ایک مخفر گذارشات کے بعد ہم حفرت مرزا صاحب کی چند الی تحریات آپ کے سامنے رکھیں گے جن سے ہر قاری پر جو کچھ ذرا بھی انصاف کا مادہ رکھتا ہو خوب اچھی طرح فاہر ہو جائے گا کہ جناب لدھیانوی صاحب محض تجابل عارفانہ سے ہی کام نہیں لے رہے یعن جان بوجھ کر ہی غلط بات نہیں بنا رہے – بلکہ بڑی بے باکی سے بہت بڑا افتراء کر رہے ہیں – جان بوجھ کر ہی غلط بات نہیں بنا رہے – بلکہ بڑی بے باکی سے بہت بڑا افتراء کر رہے ہیں – جیسا کہ آئندہ تحریرات سے بید واضح ہو گا – کہ حضرت مرزا صاحب نے جمال بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے – اسے بکثرت مثالوں سے واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے – اسے بکثرت مثالوں سے واضح

مجمی کیا ہے ۔ کہ آپ کی کیا مراو ہے ۔ پس یہ بحث بالکل افو ' بے حقیقت اور بے معنی ہے کہ بروز کی اصطلاح امت محمد بیر برائج ہے کہ نہیں ۔ لیکن آئیوں منابت میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مولوی صاحب کس طرح سراسر جموث سے اللہ لیت آب ۔ جب یہ کتے ہیں کہ علی اور بروز کا تصور غیر اسلامی ہے ۔ سردست یہ بھول جاسے کہ اسلام میں یہ اصطلاح ہے کہ نہیں ۔ دیکھنا یہ ہے کہ

حضرت مرزا صاحب نے جب محم کا لفظ بروزی اور علی طور پر اپنے پر چہاں کیا ۔ تو کن معنوں میں استعال کیا ۔ ان اصطلاحوں کے تین ہی معنی عقلاً ممکن ہیں ۔ اول بید کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنے آپ کو یہ اصطلاح استعال کرکے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مرتبہ ظاہر کیا (نعوذ بااللہ ) اور یہ تایا کہ میں آپ کے درجہ کے برابر ہوں اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں۔ پس ہم مرتبہ ہونے کی وجہ سے نام محمد دیا گیا ہے ۔

دوسرا یہ معنی قرار دیا جا سکتا ہے کہ (نعوذ بااللہ) دنیا میں ایک محمد منیں بلکہ دو محمد میں ۔ کہ ایک عرب میں پیدا ہوا تھا ۔ اور ایک ہندوستان قادیان میں ۔ اس طرح ہم مرتبہ ہونے کا ہی دعویٰ نمیں بلکہ کلیشہ علیحدہ محمد ہونے کا دعویٰ کردیا ۔

أكر كوكى فمخص ان آيات كايه مطلب تكالے تو يقيناً مفسد اور شيطان مو گا- اور كلام الله كو

اس کے محل ہے الگ کر کے نمایت خیشانہ معنے اس کی طرف منسوب کرے - توبیہ انتمائی مفیدانہ اور شیطانی فعل کہلائے گا۔ پس اگر آربوں 'عیسائیوں ' بہائیوں میں سے کوئی قرآن کریم پر اس فتم کا بے باکانہ حملہ کرے تو یقیناً اس کی جسارت نہایت مکروہ اور مردود ہوگی -جماعت اخدید بغیر کسی شک کے قطعی طور پر اس بات کی شمادت دیتی ہے ۔ کہ حفرت مرزا صاحب کی تحریروں میں جمال جمال بھی لفظ محمہ علی و بروزی طور پر استعال کیا گیا ہے -یں نہ ان معنوں میں ہے ۔ جن معنوں میں آیات نہ کورہ میں اللہ کے لفظ کا حضرت محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق ہوا ہے - جس کے معنی تمام شرفاء اور متعیوں کے نزدیک سے بنتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل طور پر اپنے رب میں فنا ہو گئے اور اپنی کوئی مرضی ند رہی ۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا۔ آپ کی حرکت و سکون کچھ بھی اپنا ند رہا ۔ یہ تعلق ابیا کامل ہو گیا تھا ۔ کہ آپ نے اپنا سب کچھ خدا میں منا دیا آپ کا ہر عمل اور ہرارادہ اس طرح خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو گیا کہ دیکھنے والے کو آپ کے ہرارادہ میں خدا کا ارادہ د کھائی دینے لگا اور ہر عمل میں خدا کا عمل - اس کامل غلامی کی ایک نمایت ہی حسین تصویر ان آیات میں کھینچی گئی ہے ۔ اس وجہ ہے قرآن کریم نے آپ کو عبداللہ کالقب عطا فرمایا لینی اللہ كاكامل غلام - يس جب آقاكا لقب غلام كوعطا مو آئے - توند بم مرتبہ بنانے كے لئے ند دو الگ وجود بنانے کے لئے بلکہ ان معنول میں کہ غلام نے کلیتہ اینے آپ کو اینے آقا میں منا دیا۔ پس مجز بتانے کے لئے نہ کہ کمر بتانے کے لئے ایساکیا جا تا ہے۔

اس مضمون کو ہم اچھی طرح سمجھانے کے بعد اب بری تخدی کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یوسف لدھیانوی صاحب اور ان کے ہم فکر علماء حضرت میح موعود علیہ السلام کی تخریوں سے ولیے ہی زیادتی کر رہے ہیں جس طرح وشمنان اسلام قرآن کریم کی نہ کورہ آیات سے کرتے ہیں ۔ حضرت مرزا صاحب نے اپنے آپ کی رسول اللہ سے جو نبست بیان فرمائی ہے ۔ وہ ایک دو جگہ تو نہیں 'نظم اور نثر کے سیکٹول صفحات پر پھیلی ہوئی اتن واضح اور قطعی ہے ۔ اور یہ ایک ایسا کھلا کلام ہے کہ ایک ادئی ہی سمجھ رکھنے والا انسان بھی یہ الزام نہیں کے ۔ اور یہ ایک ایسا کھل کلام ہے کہ ایک ادئی ہی سمجھ رکھنے والا انسان بھی یہ الزام نہیں کیا سے ۔ یا مولوی یوسف لدھیانوی والا دد محمد سید والا نظریہ چیش کیا ہے ۔ حضرت پیش کیا ہے ۔ یا مولوی یوسف لدھیانوی والا دد محمد سید والا نظریہ چیش کیا ہے ۔ حضرت

مرزا صاحب کی متعلقہ تحریرات پیش کرنے سے پہلے ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ مولوی لدھیانوی صاحب کا یہ بیان بھی جھوٹا ہے کہ بروز کی اصطلاح اسلام میں استعمال نہیں ہوئی اور یہ نظریہ غیراسلامی ہے۔

ا۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمتہ اللہ علیہ چاچاں شریف والے جن کے مرید سرائیکی علاقہ میں کثرت سے موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

" بروزیہ ہے کہ ایک روح دو سرے اکمل روح سے فیضان حاصل کرتی ہے۔جب اس پر

تجلیات کا فیضان ہو آ ہے ۔ تو وہ اس کا مظمرین جاتی ہے ۔ اور کمتی ہے کہ میں وہ ہوں "

(مقابیس المجالس المعروف به اشارات فریدی مولفه رکن الدین حصه دوم صفحه ۱۱۱ مطبوعه مفیدعام پریس تأکره ۱۳۲۱ه )

مولوی محمہ یوسف صاحب لدھیانوی کو ہم مودبانہ درخواست کے ذریعہ توجہ ولاتے ہیں ۔ کہ کم اذکم اپنے بیرو مرشد کی تحریرات کا تو مطالعہ کر لیا کریں ۔

 ۲ لدھیانوی صاحب تو دیوبندی ہونے کے باوجود ظل اور بروز کو غیر اسلامی اصطلاح قرار
 دیتے ہیں - لیکن ان کے پیرو مرشد 'بدرسہ دار العلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں - "انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ظل اور عکس محمدی ہے "

(تخذیر الناس از مولانا قاسم نانوتوی صفحه ۵۳ مطبوعه مکتبه قاسم العلوم کورنگی کراچی) اس عبارت میں حضرت مولانا موصوف تمام انبیاء کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ظل اور بروز قرار دے رہے ہیں –

۳ - حضرت قطب العالم شخ المشائخ شخ محمد اكرم صابرى الحنفى القدوسى كى كتاب اقتباس الانوار مين لكها هي "دوحانيت كمل گا ہے بر ارباب رياضت چناں تصرف ميفر مايد كه فاعل انعال شال ميكردد - وايس مرتبہ را صوفياء بروز ميكويند "(اقتباس الانوار صفحه ۵۲)

ا۔ :- حضرت شیخ محمد اکرم صابری ابن محمد علی "براسه" کے رہنے والے سعے اور ان کا تعلق حنی ندہب سے تھا اور مسلک کے لاظ سے تدوی کملاتے سعے آپ نے اپنی تصنیف "اقتباس الانوار" میں آنخضرت صلی الله عليه والله وسلم اور خلفائ راشدين اور اوليائ كرام كے والات ورج كئے ہیں۔

روحانیت میں کال لوگوں کی روحانیت با او قات سالکوں پر اس انداز سے تصرف فرماتی ہے۔ کہ ان کے افعال کی فاعل بن جاتی ہے۔ اور صوفیاء اس مرتبہ کو بروز کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔
کرتے ہیں۔

شاہ محمد مبارک علی صاحب نے نزائن اسرار الکام مقدمہ فی شرح نصوص الحکم میں یہ عنوان بائدھا ہے۔ " اتھارواں مراقبہ مسئلہ بروز اور تمثل کے بیان میں " جس میں یہ لکھا ہے۔ بروز کو تنایخ نہیں سمجھنا چاہئے۔ یہ نہیں ہو آ کہ پرائی روح ایک نے وجود میں آ جائے اسے تنایخ کہا جا آ ہے انہوں نے بات کھول دی ہے کہ بروز تنایخ نہیں۔ مثال پیش کرتے ہوئے ہم ان کی یہ عبارت من وعن نقل کرتے ہیں جس سے لدھیانوی صاحب کا مرزا صاحب پر اعتراض باطل ہو جائے گا۔ دیکھتے اس بزرگ کی سوچ کتی عمدہ اور صاف تھی کہ بروز کی مراد الی ہے جینے ایلیا کے دوبارہ آنے کا عقیدہ یہودیوں میں رائج تھا۔ جب کی آگے بدن آخر میں طول کریں گے۔ الیابی عینی کا نزول ہوگا۔ گویا ان کے نزدیک نہ وہی عینی کی جلوہ گری یہ نزدیک نہ وہی عینی کی جلوہ گری یہ نہیں کہ تمام صفات میں ہو بلکہ چند صفات کی جلوہ گری بروز بنانے میں کانی ہے حتی کہ بعض او قات ایک صفت کی وجہ سے بروز ہو جا آ ہے۔ فرمایا " اور ایسانی تھم بروز و رسی علیہ السلام کا بنا مزد الیاس علیہ السلام کے۔ اور نزول عینی علیہ السلام کا بنا مزد الیاس علیہ السلام کے۔ اور نزول عینی علیہ السلام کا بنا مزد الیاس علیہ السلام کے۔ اور نزول عینی علیہ السلام کا آسان سے اور یہ میں بہ سبب غلیہ کی ایک صفت کے ہو آ ہے۔ اور نزول عینی علیہ السلام کا بیا مزد الیاس علیہ السلام کا ورایہ جمیع صفات کمالیہ کے۔ اس مورت میں کمال اتحاد مظہرکا بارز کے ساتھ ہوگا اور یہ قسم اعلی مرتبہ بروز کا ہے"

( خزائن اسرار الکلم مقدمه فی شرح نصوص الحکم صفحه ۴۷

مصنفه شاه محمر مبارك على صاحب حيدر آبادي)

۳ - کمیار مویں صدی ہجری کے مجدد امام ربانی حضرت مجدد الف عانی سرہندی رحت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

« کمل ما بعان ا نبیاء ملیمم العلوة و التسلیمات بجهت کمال متابعت و فرط محبت بلکه محض عنایت و مو بهت مجمع کمالات انبیاء متبوعه خود را جذب می نمایند و مکلیت برنگ ایثاں منصبغ می گردند حتی که فرق نمی ماند درمیان متبوعان و تابعان الا بالا صالت والتبعیته و الاويسة والاخرية مي

کہ انبیاء طلیم اللام کے کائل تمیع بہ سب کمال متابعت و محبت انہیں میں جذب ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں ایسے رنگین ہوتے ہیں کہ آبع اور متبوع لین نبی اور امتی میں کوئی فرق نہیں رہتا سوائے اول و آخر اور سوائے اصل اور تابع ہونے کے " (مكتوبات امام رباني كمتوب نمبر٢٣٨ حصه جهارم وفتراول صغحه ٣٩

مطبوعه مجددی پریس امرتسر)

بہ من و عن حضرت محدد الف ثانی کی تحریر ہے ۔ اگر کوئی مولویانہ ذہنیت ہے یہ تحریر مزھے تو بھڑک اٹھے اور اوّل و آخر کے بارہ میں رہ کیے کہ محض زمانی ہے - لیکن ہم سمجھتے ہیں۔ مجدد الف ٹانی صاحب کی اس تحریر میں اول اول ہی ہے - خواہ کوئی کتفی ہی مشابت رکھے گرمشابہت رکھنے والا بعینہ اول کا ہم مرتبہ نہیں ہو سکتا ہم صفات تو بن سکتا ہے ہم مرتبہ نہیں ۔ بہرحال یوسف لدھیانوی صاحب کیونکہ ایسی ذہنیت رکھتے ہیں کہ اس قتم کی تحریرات پر آگ بگولہ ہو جاتے ہیں ۔ اس لئے ان پر لازم ہے کہ حضرت مرزا صاحب پر زبان دراز کرنے کی بجائے حضرت مجدد الف ٹائی مر زبان دراز کر کے دیکھیں ۔ حضرت مجدد الف ٹائی کی محبت توایسے دلوں بچھ جاگزیں ہے جو صبرو ضبط نہیں جانتے ۔ اس لئے ہمیں یہ یقین ہے کہ لدھیانوی صاحب حضرت محدد الف ٹانی میر ہرگز الی بے باک نہیں کریں گے اور اس مصلحت آمیز خاموثی کی وجہ ہے اینا جھوٹا اور دوغلبہ ہونا ثابت کر دس گے ۔

پس اگر مولوی صاحب کو اسلامی لٹریچر میں کہیں بروز کی اصطلاح دکھائی نہیں دی تو ان کی نظر کا قصور ہے اسلامی لٹریج کا قصور نہیں - لیکن بات بہیں ختم نہیں ہو جاتی - ابسلامی لٹریچر میں تو بروز سے آگے بڑھ کر عین کی اصطلاح بھی موجود ہے ۔ اور ایسے بزرگ موجود ہیں جن کے متعلق ان سے عقیدت رکھنے والول نے عین محم کے لفظ لکھے ہیں ان کے قتل عام کا لدھیانوی صاحب کیوں عکم صادر نہیں فرماتے دیکھتے بایزیڈ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت بایزید . مطاى رحمته الله عليه جونكه قطب زمانه تھے - اس لئے آپ عين رسول عليه السلام تھے -چنانچہ بحرالعلوم مولوی عبدالعلی مثنوی مولانا روم کے شعر سے گفت ذیں سوبوئے یا رے میرسد کا ندرس دہ شریا رے میرسد

کی شرح میں فرماتے ہیں:-

" ابو یزید فترس سره قطب الاقطاب بود و قطب نمی باشد گربر قلب آل سرور صلعم پس بایزید قلب آل سرور صلعم و عین آل سرور صلی الله علیه وسلم بود - "

(شرح مثنوی - دفتر چهارم صفحه ۵)

یعنی حضرت بایزید اسطامی رحمته الله علیه چونکه قطب زمانه تنے اس لئے آپ عین رسول علیه السلام تنے - کیونکه قطب وہی ہو آ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے دل پر رہتا ہو - اور جو محمد مصطفیٰ علی الله علیه وسلم کے دل پر ہووہ اس کاعین ہو تا ہے - اور حضرت بایزید اسطامی عین رسول الله صلی الله علیه وسلم تنے -

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگی فرماتے ہیں: -

" کاتب الحروف نے حضرت والد ماجد کی روح کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی روح مبارک کے سائے (ضمن) میں لینے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگے یول محسوس ہو تا تھا ۔ گویا میرا وجود آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے وجود سے مل کر ایک ہو گیا ہے۔ خارج میں میرے وجود کی کوئی الگ حیثیت نہیں تھی۔ "

( انفاس العارفين اردو صفحه ۱۰۴ از حصرت شاه ولى الله ترجمه سيد محمه فاروق القاورى ايم السم ناشر المعارف عزنج بخش رودُ لا مور )

> ضمناً ہم مولوی صاحب کو بتاتے چلیں کہ سائے کو ہی عربی زبان میں ظل کہتے ہیں – پھر فرماتے ہیں کہ میرے چیا حصرت شخ ابو الرضا محمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ –

" حضرت پنیمبر صلی الله علیه وسلم کومیں نے خواب میں دیکھا جیسے مجھے اپنی ذات مبارک کے ساتھ اس انداز سے قرب و اتصال بخشا کہ جیسے ہم متحد الوجود ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو آخضرت صلی الله علیه وسلم کاعین پایا ۔ "

(انفاس العارفين صفحه ١٩٦ حصد دوم در حالات شيخ ابو الرضامحه) اب بهم آپ كو بتاتے بيں كه اس مولوى كے دماغ ميں يه " دو محمد" كا خيال آيا كس طرح؟

ہم نے جب تحقیق کی کہ آخر ایبا جاہلانہ خیال حضرت مرزا صاحب کی طرف انہوں نے منبوب کیے کیا ؟ تو دوران تحقیق یہ بات سامنے آئی کہ یہ مولوی صاحب کا قصور نہیں ہے بلکہ ان کے بزرگوں نے یہ کیڑا ان کے دباغ میں داخل کیا ہے ۔ چنانچہ دیوبندی فرقہ 'مولوی رشید احمد صاحب گنگو ہی کو چودھویں صدی کا مجدد تسلیم کرتا ہے ان کی وفات پر دیوبندی فرقہ کے ایک اور بزرگ شخ المند مولانا محمود الحن صاحب دیوبندی مرقبہ کھتے ہوئے ان کے بارے میں کتے ہیں۔

زباں پر اٹل احواء کی ہے کیوں اعل حبل شاید اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ٹانی

(مرهیه صغی ۱ مطبع بلالی ساؤموره ضلع انباله) سام عربیس منگوری صاحب کو بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کا خانی کها گیا ہے - اور

#### انی کامعنی ہے دوسرا

دیکھا آپ نے مولوی لدھیانوی صاحب نے کہیں اور سے بات اٹھائی اور کہیں اور لگا دی -معلوم ہو آہے تقوی اور دیانت کی طرح یادداشت بھی کمزور ہے -

اب ہم حضرت مرزا صاحب کی وہ تحریرات پیش کرتے ہیں ۔ جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت مرزا صاحب حضرت مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر اپنا کیا مقام و مرتبہ سجھتے تھے ۔ ان تحریروں پر غور فرما لیجئے ۔ اگر پھر بھی مولوی صاحب بہتان طرازی سے بازنہ آئے تو خدا کے سامنے جواب وہ ہوئے ۔ اور یاد رکھیں کہ موت کے بعد توبہ کے دروازے بند ، و جاتے ہیں ۔

مفرت مرزا صاحب فرماتے ہیں:-

" خدا تعالی کے فضل اور رحت نے اس زمانہ میں ان دونوں لقبول کا مجھے وارث نیا دیا۔ اور میہ دونوں لقب میرے واود میں اکٹھے کردیئے - سومیں ان معنوں کے روے عیسی مسیح بھی اول اور محمہ مهدی بھی - اور میہ وہ طریق ظهور ہے جس کو اسانامی اصطلاح میں بروز کتے ہیں -سو مجھے دو بروز عظا ہوئے ہیں - بروز عیسیٰ اور بروز محمہ - " (خميمه رساله جهاد صغحه ۲ روحاني نزائن جلد نمبر ١٥ صغح ٢٨)

آپ اپنے ایک شعر میں اس مضمون کو یوں بیان فرماتے ہیں۔ لیک آئینہ ام زرب غنی ازیع صورت مدیم نی

(نزول المسيح روحاني خزائن جلد ١٨ صفحه ٨٧٣)

کہ میں مدینہ کے جائد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھانے کیلئے خدا کی طرف سے آئینہ بن کر آیا ہوں۔

نيز فرمات بين:

وارث مصطفیٰ شدم بدیقین شدم رخلین به رنگ بار حسیس

(نزول المسيح روحاني خزائن جلد نمبر١٨ صفحه ٢٧٧)

کہ میں حضرت محمد مصلفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن کر آیا ہوں (آپ کا امتی اور روحانی بیٹا ہونے کے سبب) اور میں اپنے اس حسین محبوب کے رنگ میں رسمین ہو کر آیا ہوں۔

نيز فرماتے بي:

(تحفه كوازويه منحه ۱۰۱ طبع اول روحاني فزائن جلد عامنحه ۲۳۳)

جیسا کہ پانی یا آئینہ میں ایک شکل کا جو تکس پڑتا ہے اس عکس کو مجازا کہ سکتے ہیں کہ بیہ فلال فخص ہے ایک فور پر اصل کا نام دینے کا فض کو مثیل ' عکس ' ہم صفت ہونے کے سبب بدوری طور پر اصل کا نام دینے کا محاورہ امت میں ابتداء سے آج تک مستعمل ہے ۔ چتانچہ اس محاورہ کو حضرت بانی سلماد احدید نے اپنے بارے میں استعمال فرایا ہے ۔

'' برزر گان امت کی نظر میں مهدی معهود اور مسیح موعود کا مقام '' لدهیانوی صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ تیرہ سوسال میں امت محمیه میں سے کوئی محض بھی اس بات کا قائل نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوگی اور کوئی محض آپ کاظل اور بروزین کر آئے گا۔

بزرگان امت کے بعض ایسے اقوال ہم ذیل میں درج کرتے ہیں جن میں امت محمیه میں آئے والے مهدی معبود اور مسیح موعود کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا مظهر اور آپ کا ظل اور بروز قرار دیا گیا ہے -

ان تحریرات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گاکہ مولوی صاحب بزرگان امت کے ان عقائد اور تعلیمات سے آشنا ہی نہیں تو چران کو نہ ہی امور میں ایسے دعوے کرنے کا کوئی حق نہیں یا پھر ان سب باتوں کا علم رکھنے کے باوجود محض جھوٹ سے کام لیتے ہوئے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں - الیمی تحریریں امت مسلمہ کے لڑپچ میں کثرت سے موجود ہیں جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے - اور آنے والے موعود کو اپنے آتا و مولی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظل اور بروز قرار دیا گیا ہے -

(۱) حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی " جنمیں لدھیانوی صاحب بارھویں صدی ہجری کامجدد قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں ۔

" اعظم الانبياء شانامن له نوع اخر من البعث ايضاو ذلك ان يكون مر ادالله تعالى فيه ان يكون سببانخروج الناس من الظلمات الى النورو ان يكون قومه خير امقاخرجت للناس فيكون بعثه يتناول بعثا اخر"

(جہتہ اللہ البالغہ جلد اول باب حقیقتہ النبوۃ و خوا مصاصفہ ۸۳ مطبوعہ مصر ۱۲۸۳ھ)

یعنی شان میں سب سے برا نبی وہ ہے جس کی ایک دو سری قتم کی بعثت بھی ہوگ اور
وہ اس طرح ہے کہ مراد اللہ تعالیٰ کی دو سری بعثت میں یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ظلمات
سے نکال کر نور کی طرف لانے کا سبب ہو اور اس کی قوم خیر امت ہو جو تمام لوگوں کے
لئے نکالی گئی ہو للذا اس نبی کی پہلی بعثت دو سری بعثت کو بھی لئے ہوئے ہوگ "
ای طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ بروز حقیقی کی اقسام بیان کرتے

ہوئے فرماتے ہیں:۔

اماالحقیقی فعلی ضروب .....و تارة اخری بان تشتبک بعقیقة رجل من الداو المتوسلین البه کماو قع لنبینا بالنسبة الی ظهور المهدی -

( تفیمات الیه جزو دانی تفیم نمبر ۲۲۸ صفحه ۱۹۸ مطبوعه مدینه برقی پریس - بجنور ۱۹۳۱ء)

یعنی حقیقی بروزک کی اقسام ہیں .... بھی یوں ہو تا ہے کہ ایک محنص کی حقیقت میں
اس کی آل یا اس کے متوسلین داخل ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم
کی مهدی سے تعلق میں اس طرح کی بروزی حقیقت وقوع پذیر ہوگ - یعنی مهدی
آخضرت صلی الله علیه وسلم کا حقیق بروز ہے -

حضرت شاه ولى الله صاحب ايني كتاب الخيرا كثير مين فرمات مين-

حق لدان ينعكس فيدانو ارسيدالمرسلين صلى الله عليدو سلم ويزعم العاسم الذانزل الى الارض كان و احدامن الاسم كلابل هو شرح للاسم الجامع المحمدى و نسخة منتسخة مند فشتان بيندو بين احدين الاسمة

(الخير الكثيرصغۍ ۷۲ مطبوعه بجنور)

یعنی امت محمید میں آنے والے مسے کا حق بد ہے کہ اس میں سیّد المرسلین آنخضرت صلی اللہ علید وسلم کے انوار کا انعکاس ہو - عوام کا خیال ہے کہ مسے جب زمین کی طرف نازل ہو گا تو وہ صرف ایک امتی ہو گا - ایسا ہرگز نمیں بلکہ وہ تو اسم جامع محمدی کی پوری تشریح ہو گا اور ای کا دو سرا نسخہ ہو گا ہی اس میں اور ایک عام امتی کے درمیان بہت برا فرق ہے -

اس عبارت میں حضرت شاہ صاحب نے آنے والے مسیح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا پورا عکس اور آپ کا کامل ظل و بروز قرار دیا ہے۔

(٢) حضرت امام عبد الرزاق قاشاني رحمته الله عليه كي شرح فصوص الحكم مين كلها ب-

"المهدى الذى يجيئى فى اخر الزمان فانه يكون فى الاحكام الشرعية تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم وفى المعارف والعلوم والحقيقية تكون جميع الانبياء والاولياء تابعين له كلهم ..... لان باطنه باطن محمد صلى الله عليه وسلم (شرح نصوص الحكم مطبوع مصرصفي ۵۲)

یعنی آخری زمانے میں آنے والا ممدی احکام شرعیہ میں تو محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا آلع ہوگا۔ لیکن علوم و معارف اور حقیقت میں آپ کے سواتمام انبیاء اور اولیاء ممدی کے آلئ ہو تھے کیونکہ مبدی کا باطن محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا باطن ہے۔

یہ قول سید عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا ہے - اس میں بھی انہوں نے امام مہدی کے باطن کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن قرار دے کر انہیں آپ کا عکس اور طلق و بروزی قرار دیا ہے -

هج محد اكرم صابري لكھتے ہيں :

" محمد بود که بصورت آدم در میداء ظهور نمود یعنی بطور بروز در ابتداء آدم ' روحانیت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم در آدم متجلی شد - و بهم او باشد که در آخر بصورت خاتم ظاهر گردد یعنی در خاتم الولایت که مهدی است نیز روحانیت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم بروز و ظهور خوابد کرد و تصرفها خوابد نمود "

(اقتباس الانوار صغه ۵۲ مولغه شخ محمر اکرم صابری)

یعن وہ محم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تنے جنہوں نے آدم کی صورت میں دنیا کی ابتدا میں ظہور فرمایا یعنی ابتدائے عالم میں محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بروز کے طور پر حضرت آدم میں ظاہر ہوئی اور محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوئے جو آخری زمانہ میں خاتم الولایت امام مہدی کی شکل میں ظاہر ہوئے یعنی محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مہدی میں بروز اور ظہور کرے گی۔

اس عبارت میں بھی امام مہدی کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قرار دیا گیا ہے۔ (م) حضرت ملآ جائ خاتم الولایت امام مہدی کے درج کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں " فمشکو تخاتم الانبیاء ھی الو لایت الخاصة المحمدیة و ھی بعینها مشکو ت خاتم الاولیاء لانہ قائم بمطہر ہتھا۔"

(شرح نصوص الحكم بندى صنحه ١٩)

یعنی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا مفکلوة باطن بی محمدی ولایتِ خاصه به اور وبی بجنب خاتم امام موصوف آنخضرت خاتم الاولیاء حضرت امام مهدی علیه السلام کا مفکلوة باطن ہے - کیونکه امام موصوف آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بی مظر کامل ہیں -

اس عبارت میں بھی امام مہدی کو آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظهراور بروز قرار دیا گیا ہے۔

(٥) عارف رباني محبوب سجاني حفرت سيد عبد الكريم جيلاني رحمته الله عليه فرات مين:

" اس ( بینی امام مهدی – ناقل ) ہے مرادوہ مخص ہے جو صاحب مقام محمدی ہے اور ہر کمال کی بلندی میں کال اعتدال رکھتا ہے – "

(انسان کامل اردو - باب نمبرالا - علامات قیامت کے بیان میں -صفحہ ۲۷۰ - مطبوعہ اسلامیہ سٹیم پرلیں لاہور بار اول)

(٢) حفرت خواجه غلام فريد رحمته الله عليه فرمات بين:-

" حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر خاتم الولایت امام ممدی تک حضور حضرت مجمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارز ہیں - پہلی بار آپ نے حضرت آدم علیہ السلام میں بروزکیا ہے اور پہلے قطب حضرت آدم علیہ السلام ہوئے ہیں - دوسری بار حضرت شیث علیہ السلام میں بروزکیا ہے اس طرح تمام انجیاء اور رسل صلوات اللہ صلیم میں بروز فربایا ہے بہاں تک کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمد عضری (جسم) سے تعلق پیدا کرکے جلوہ گر ہوئے اور دائرہ نبوت کو ختم کیا - اس کے بعد حضرت ابو برصدیق میں بروز فربایا ہے پھر حضرت عرق میں بروز فربایا بھر حضرت عثمان میں بروز فربایا ۔ اس کے بعد حضرت علی میں بروز فربایا ہے ۔ اس کے بعد دوسرے مشائخ عظام میں فویت بہ فویت بروزکیا ہے ۔ اس کے بعد دوسرے مشائخ عظام میں فویت بہ فویت بروزکیا ہے ۔ اس کے بعد دوسرے مشائخ عظام میں مورت آدم " سے امام ممدی میں بروز فربا ویں گے ۔ پس حضرت آدم " سے امام ممدی علی بروز فربا ویں گے ۔ پس حضرت آدم " سے امام ممدی تک جتنے انجیاء اور اولیاء قطب مدار ہوئے ہیں - تمام روح محمد صلی اللہ علیہ و سلم

کے مظاہر ہیں - اور روح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - پس یمال دو روح ہوئے ہیں ایک حضرت ثمر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو بارز ہے دوسری اس نبی یا ولی کی روح جو مبروز فیہ اور مظرمے -

(مقابیں المجالس المعروف بد اشارات فریدی حصد دوم صفحہ ۱۱۱ مولفہ رکن الدین صاحب مطبوعہ مندعام پریس آگرہ ۱۳۱۱ھ زیر انتظام صوفی قادر علی خان)

اس عبارت سے بھی پنتہ چاتا ہے کہ ایک لاکھ چوجیں ہزار انبیاء اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور امت میں پیدا ہونے والے جملہ اولیاء اور مجددین سب کے سب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدز بن کر آئے تھے اس طرح امام مهدی بھی بدوز مسلم بن کر آئے تھے اس طرح امام مهدی بھی بدون محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے گا۔

آپ نے بروزیّت اور عینیت کے متعلق گذشتہ بزرگوں کے حوالے تو پڑھ لئے ہیں لیکن آپ کو چو نکہ امت محمد میں الیک شان کے آدمی پیدا ہونے پر شدید اعتراض ہے۔
اس لئے ہم آپ کو آپ کے بزرگ قاری محمد طیب صاحب کے الفاظ یاد دلاتے ہیں کہ آپ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تو نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عین اور بروز ہونے بلکہ شانِ خاتمیّت رکھتے ہوں گے۔

(2) دیوبندی فرقد کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمته الله علیه کے نواسے قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم دیوبند آنے والے مسیح کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: -

" لیکن پھرسوال یہ ہے کہ جب خاتم الدجالین کا اصلی مقابلہ تو خاتم البنین سے ہے گراس مقابلہ کے لئے نہ حضور کا دنیا میں تشریف لانا مناسب ' نہ صدیوں باتی رکھا جانا شایان شان ' نہ زمانہ نبوی میں مقابلہ ختم قرار دیا جانا مصلحت اور ادھر ختم دجالیت کے استیصال کے لئے چھوٹی موٹی روحانیت تو کیا بڑی سے بڑی ولایت بھی کافی نہ تھی عام مجدّدین اور ارباب ولایت اپنی پوری روحانی طاقتوں سے بھی اس سے عہدہ برآنہ ہو سکتے تھے جب تک کہ نبوت کی روحانیت مقابل نہ آئے ۔ بلکہ محض نبوت کی قوت بھی اس وقت بھی اس

د جالیت کی صورت بجزاس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس د جال اعظم کو نیست و تابود کرنے کے است میں ایک ایبا خاتم المجددین آئے جو خاتم الینین کی غیر معمولی قوت کو اپنی اندر جذب کیے ہوئے ہو اور ساتھ ہی خاتم الینین سے ایسی مناسب تاشہ رکھتا ہو کہ اس کا مقابلہ بعینہ خاتم الینین کا مقابلہ ہو ۔ گریہ بھی ظاہر ہے کہ ختم نبوت کی روحانیت کا انجذاب اس مجدد کا قلب کر سکتا تھا جو خود بھی نبوت آشنا ہو محض مرتبہ ولایت میں یہ مخل کہاں کہ وہ درجہ نبوت بھی برداشت کر سکے ۔ چہ جائیکہ ختم نبوت کا کوئی انعکاس اپ اندر اتار سکے ۔ نہ جائیکہ ختم نبوت آشنا قلب کی ضرورت تھی جو فی انجملہ خاتیت کی شان بھی اپنے اندر رکھتا ہو ۔ ناکہ خاتم مطلق کے کمالات کا عکس اس فی الجملہ خاتیت کی شان بھی اس خاتم مطلق کی ختم نبوت میں فرق بھی نہ آئے ۔ اس کی صورت بجزاس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ انجیائے سابھین میں سے کسی نبی کو جو ایک حد مصورت بجزاس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ انجیائے سابھین میں سے کسی نبی کو جو ایک حد شخت کی شان رکھتا ہو اس است میں مجدد کی حثیت سے لایا جائے جو طاقت تو تک خاتمیت کی شان رکھتا ہو اس است میں مجدد کی حثیت سے لایا جائے جو طاقت تو نبیت کی لئے ہوئے ہو گر اپنی نبوت کا منصب تبلیغ اور مرتبۂ تشری کے کمالات کو اپنی نبوت کا منصب تبلیغ اور مرتبۂ تشری کئے ہوئے نہ ہو بلکہ ایک است کی حثیت سے اس است میں کام کرے اور خاتم البنیتیں کے کمالات کو اپنی خوت سے اس است میں کام کرے اور خاتم البنیتیں کے کمالات کو اپنی فوت کی حثیت سے اس است میں کام کرے اور خاتم البنیتیں کے کمالات کو اپنی فوت کو واسطے سے استعال میں لائے ۔ "

(تعلیماتِ اسلام اور مسیحی اقوام صفحہ ۲۲۸ '۱۲۲۹ز قاری مجمد طیب مہتم وارالعلوم دیوبند

پاکسانی ایڈیشن اول مطبوعہ مئی ۱۹۸۲ء نفیس اکیڈی کراچی)

قار ئین کرام! فعل اول میں لدھیانوی صاحب نے جماعت احمد پر جو افتراء

باندھے تھے ان کے اصولی اور ناقابل تردید ٹھوس جوابات کے بعد ہم ان کے فعل دوم

میں اٹھائے گئے اعتراضات و بہتانات کا جواب دیں گے انشاء اللہ - لیکن قبل اس کے کہ

فعل دوم میں ہم واخل ہوں ' یہ قار ئین کے گوش گذار کر دینا ضروری سیجھتے ہیں کہ

آئندہ فعول میں لدھیانوی صاحب نے جو جماعت احمد پر افتراء باندھے ہیں ان کا اکثرو

بیشتراصولی اور کافی و شافی جواب فعل اول میں موجود ہے - اس لئے امید ہے قار ئین
فعل اول کے مندرجات کو ضرور معوظ خاطرر کھیں گے -

## قادیانی بعثت کے آثار و نتائج

لدھیانوی صاحب نے فصل دوم کا نہ کورہ بالا عنوان دے کراس کے بنچے کھا ہے کہ "مجمد رسول اللہ کا دنیا میں دوبارہ آتا (اور پھر قادیان میں مبعوث ہو کر مرزا غلام احمد کی شکل میں ظاہر ہونا) اپنے جلو میں اور بھی چند ایک عقائد رکھتا ہے جن کے مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ قائل ہیں ان سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان ان کا قائل تھا' نہ اب ہے بلکہ تمام المتب مسلمہ ان عقائد کو کفر مرز کے سمجھتی رہی ہے "(صفحہ 4)

گذشتہ صفحات کے مطالعہ سے روش ہوگیا ہوگا کہ لدھیانوی صاحب کے ہردعویٰ کی بنیاد بی لغو و نفنول اور بے معنی ہے دو محمہ کا تصوّر جماعتِ احمد بیم موجود نہیں اس لئے مولوی صاحب کا دعویٰ باطل ہوگیا ہے ۔ جمال تک کلی بردزی بحث کا تعلق ہے نہ صرف دو سرے علماء بلکہ مولانا کے اپنے بیرو مرشد بھی ان اسلامی اصطلاحوں کا بے دریغ استعال کرتے تھے پس جلب بنیاد بی ملیا میٹ ہوگئی تو ان اعتراضات کی کیا حیثیت باتی رہ جاتی ہے پس اس خیال سے جب بنیاد بی ملیا میٹ ہوگئی تو ان اعتراضات کی کیا حیثیت باتی رہ جاتی صل اعتراض سے مضبوط کہ لدھیانوی صاحب اس وہم میں جتال نہ ہو جائیں کہ ذیلی اعتراض اصل اعتراض سے مضبوط تھا ہم ان کے اعتراضات کے شاخسانوں کو ایک ایک کرکے ذیر بحث لاتے ہیں۔

لدھیانوی صاحب نے اپنے مندرجہ بالا دعویٰ کی تائید میں تین ذیلی عنوان لگائے ہیں جنس و میں میں خوان لگائے ہیں جنس جنس وہ عقیدہ کے طور پر پیش کرتے ہیں جو ان کے خیال میں "تمام امت مسلمہ کے نزدیک کفر مرت ہے " عقیدہ نمبرا

''خاتم النيّن کے بعد عام گراہی ''

لدهمانوی صاحب نہ کورہ بالا عنوان درج کر کے لکھتے ہیں " یہ توسب جانتے ہیں کہ کمی نبی کے آنے کی ضرورت تب لاحق ہوتی ہے جبکہ کہلی نبوت کی لائی ہوئی ہدایت دنیا سے بمرعائب

ہو جائے اور دنیا اس طرح عام ممراہی کی لییٹ میں آ جائے کہ نہ دنیا میں گذشتہ نبی کالایا ہوا دین محفوظ رہے اور نہ اس پر کوئی عمل کرنے والا باتی رہے (صفحہ ۹)

قار کین کرام! لدهیانوی صاحب نے رسالہ کا نام رکھا ہے "قادیانیوں کو دعوتِ اسلام" کین خود خلاف اسلام اور خلاف قرآن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں - اسلام کی بنیاد قرآن کریم پر ہے اور فدکورہ بالا اقتباس کا ایک ایک فقرہ قرآن کریم کی واضح آیات کے خلاف ہے - ہم یہ تو شیں سجھتے کہ لدهیانوی صاحب قرآن کریم نہیں پڑھتے 'خواہ سطحی نظرے ہی پڑھتے ہوں لیکن پڑھتے تو ضرور ہوں کے چاہے بھیرت سے عاری نظرے پڑھتے ہوں - کونکہ لدهیانوی صاحب بڑے عالم اور فرہی کتب کے مصنف ہیں اس لئے یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ عمدا جھوٹ بول کرلوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں -

یہ بات مسلمان بچ 'عالم ' جابل سب کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی درخواست پر حضرت ہارون کو خلعت نبوّت عطا کی گئی للذا حضرت ہاروئ کا نبی بننا لدھیانوی صاحب کے دعویٰ کی تکذیب اور تردید کر رہا ہے اس طرح حضرت ابراہیم نبی تنے اور آپ کی زندگی ہی میں آپ کے دونوں بیٹے حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے خلعت نبوّت بخش دی تھی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی تنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے ہے کون واقف نہیں ہو گا کہ حضرت یعقوب کی زندگی میں ہی منصب نبوّت پر سرفراز فرمائے گئے ۔ اس قرآنی شہادت کے بعد کون مسلمان ہے جو ان مولوی صاحب کی گوائی کو قبول کرے گا۔

حضرت داؤر نبی تھے ان کے ہوتے ہوئے حضرت سلیمان کو اللہ تعالی نے خلعت نبوت عطا کی -

قار کین! کافی مثالیں ہو گئی ہیں ۔ ہم صرف اتنا گوش گذار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر لدھیانوی صاحب بے باکی سے کام لیتے ہوئے یہ عقیدہ پیش کریں کہ ذکورہ بالا انبیاء میں سے کسی دونے بھی بیک وقت نبوت کا زمانہ نہیں پایا اور یہ اصرار کریں کہ پہلے کے وصال کے بعد پھر نبوت ملی کی یا باپ کے وصال کے بعد بیٹے کو نبوت عطاکی گئی ۔ اس سے ہمارے مسلک میں کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوتی سوال ہے ہے کہ کیا حضرت اسحاق کو اس وقت نبی بنایا گیجب کلیتہ ا

امت مگر پچلی تھی اور کیا موسیٰ عکے ہوتے ہوئے حضرت ہارون کو اس وقت نبی بنایا گیا جب حضرت موسیٰ کی است مگر پچلی تھی کیا حضرت سلیمان کو اس وقت نبی بنایا گیا جب حضرت داؤد کی امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اور کیا حضرت اسحاق امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اور کیا حضرت ایحقوب کو اس وقت نبی بنایا گیا جب حضرت برایمان لانے والے گراہ ہو چکے تھے اور کیا حضرت یوسف کو اس وقت نبی بنایا گیا جب حضرت یعقوب کی تعلیم کو آپ کے مشبعین نے میسر بھلا دیا تھا۔

قار کین کرام! دیکھ لیجئے کہ ظاہری علم کے ہوتے ہوئے جب کوئی جہالت سے کام لے تو کسی کیسی کیسی سردردی کا موجب بنتا ہے ایسے اعصاب شکن مولوی شاذ شاذ ہی دیکھنے میں آتے ہوں گے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے

إِنَّا اَنْزُلْنَا التَّوْرُاةَ فِيْمُ الْمُدَّى وَّنُورَّ يُعْكُمُ مِهَا النَّبِيَّوُنَ الَّذِيْنَ اَسُلَمُو اللَّذِيْنَ هَادُوُا" (الماعره: ٣٥٠)

کہ ہم نے موئی علیہ السلام پر تورات نازل کی اس تورات میں ہدایت بھی بھی اور نور بھی تھا تورات کی اتباع کرنے والے انبیاء بیودیوں کیلئے تورات کی تعلیم کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے ۔ اس آیت میں اصولی طور پر خدا تعالیٰ نے ثابت کردیا ہے کہ کتاب کے ہوتے ہوئے اس کی تبدیلی کے بغیر خدا تعالیٰ نے امّت کی مزید اصلاح احوال کی خاطر کثرت سے انبیاء بجوائے ۔ قرآنی حوالوں کے بعد اب ہم مولانا صاحب کو ان کے بزرگ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی کی کتاب " ختم نبوت " میں پیش کردہ یہ حدیث یاد ولاتے ہیں ۔ مفتی صاحب نے صحیح مسلم ۔ مند احمد بن حنبل ۔ ابن ماجہ ۔ ابن جریر اور ابن ابی شبہ کے حوالے ہوں کی حدیث درج کی ہے جس کے الفاظ ہیں

" كَانَتْ بَنُوْ السُر الْمِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِياءُ كُلّْمَاهُلكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ"

( ختم نبوّت حصه دوم حدیث نمبر ۳ 'صغه ۵ از مفتی محمد شفیع دیوبندی طبع دوم دارالاشاعتر دیوبند ضلع سهار نپور جمادی الثانی ۱۳۶۴ هه مطبوعه علمی پریس دبلی )

مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ " بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء علیم السلام کیا کرتے تھے جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے نبی کو ان کا ضلیفہ بنا دیتا تھا ۔ " اس طرح مولوی صاحب کے فرقہ کے جدِ امجد حضرت مولوی محد قاسم

صاحب نانوتوی قرآن و حدیث کے مطالعہ کا ماحصل یوں پیش کرتے ہیں کہ "حضرت مویٰ کے بعد حضرت عیلیٰ تک جتنے نبی ہوئے سب تورات پر ہی عمل کرتے رہے"

( مدينه الثيعنه - صغه ٢٥ مصنفه مولانا محمد قاسم نانوتوي)

قار کین کرام! لدهمیانوی صاحب کے بیان کی تردید کے لئے مندرجہ بالا امور پر نگاہ ڈال کر آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ کیا وہ الی واضح باتوں سے ناواقف ہیں یا جان بوجھ کرلوگوں کو دھوکا دینے کے لئے جھوٹ بول رہے ہیں۔

لدهمیانوی صاحب ندکورہ بالا عنوان کے تحت دو سرا اعتراض بیہ کرتے ہیں کہ " مرزا صاحب کے عقیدہ بعثت ٹانی کو شلیم کرنے سے پہلے بیہ بھی مانا ہو گا کہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بعثت میں جو پہلے ساخ ہونے سے پہلے صفحہ ہتی سے عائب ہو گیا تھانہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اپنی اصلی شکل میں کمیں موجود تھا نہ اس کے سجھنے "سجھانے والا ہی دنیا میں کوئی باتی رہا تھا مختصریہ کہ مرزا صاحب کی قادیانی بعثت جو ان کے نزدیک مجمد رسول اللہ کی دو سری بعثت ہے کا عقیدہ تب ممن ہے جب کہ پہلے بیہ عقیدہ رکھا جائے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بعثت کا نور بجھ چکا تھا۔آپ کی رسالت و نبوت کا جائے گل ہو چکا تھا۔آپ کی رسالت و نبوت کا جراغ گل ہو چکا تھا۔آپ کی رسالت و نبوت کا جراغ گل ہو چکا تھا۔اس آفاب رسالت کے بعد بھی دنیا میں عام تاریکی پھیل چکی تھی اور آپ کے بعد بھی پوری کی پوری دنیا تمراہ ہو چکی تھی سے عقیدہ صبح ہے یا غلط، برا ہے یا بھل اس کا فیصلہ کے بعد بھی رہا کہ ان خوار کے بعد بھی کی زمانہ کی مسلمان کا نہیں رہا نہ ہو سکتا ہے " (صفحہ ۴۰)

قار کین کرام! لدھیانوی صاحب کے اعتراض کی بنیاد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتِ ثانیہ اور مہدی معبود و مسیح موعود کے آنے کو اللّٰ اور بروزی طور پر آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی آمد کے انکار پر ہے جس کے لئے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ فصل اوّل کو دوبارہ ملاحظہ فرمالیں ۔ آگر ہمارا یہ عقیدہ "صریح کفر" ہے تو پھرلدھیانوی صاحب کے جن مسلّمہ بزرگوں 'اولیاء اور علماء کے حوالہ جات فصلِ اوّل میں درج ہیں مانا پڑے گاکہ ان سب بزرگوں نے بھی "صریح کفر" کا ارتکاب کیا ہے۔

جناب لدھیانوی صاحب نے جب پہلی این بی کج رکھ دی تھی تو اب جوں جو اس محارت

کمڑی کرتے جا رہے ہیں ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہے ایسے احتقانہ خیال پیش کر رہے ہیں کہ حیرت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر اور امام مہدی کی بعثت اور عیسیٰ کے نزول کا قائل ہو کراس قتم کی لغویات کہنے کی ان کو جراّت کیوں ہو گئی ہے ۔ سوال یہ ہے کہ امام مهدی اور عیسیٰ کیوں تشریف لائس کے آگر سب کچھ ٹھیک ہے تو کیا مولوی صاحب کا سر پھر چکا ہے کہ پھر بھی ان کی آمد کے قائل ہیں ۔ جماعت احد یہ تو حضرت مرزا صاحب کی آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت ثانیه ان معنول میں تشلیم ہی نہیں کرتی - جو مولوی صاحب کر رہے ہیں کہ من وعن دو سرا محمہ بیدا ہو جائے گا (نعوذ باللہ) اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے جماعت احمدیہ تو سوائے اس کے اور معنی نہیں لیتی کہ آپ کی پیشکو ئیوں کے مطابق امام ممدی کا آنا اور مسے کا نازل ہونا گویا آپ کی بعثت ثانیہ ہی ہے ۔ پس ہمارا تو یمی عقیدہ ہے اس پر اگر مولوی صاحب نے حملہ کرنا ہے تو پہلے مسیح اور مہدی کی بھٹتوں کا اٹکار کرلیں ورنہ ان کا ہر حملہ ان کی خود کشی کے مترادف ہو گا - ان کی اس جاہلانہ بورش کا سب سے زیادہ تکلیف وہ اور برعذاب بہلویہ ہے کہ در حقیقت احمیت پر حملہ کرنے کی بجائے حضرت اقدس محمر صلی الله عليه وسلم كي ناموس ير حمله كر رہے ہيں آپ كي پينگو ئيوں ير حمله كر رہے ہيں اور اس بات کو ذرا بھی محسوس نہیں کرتے اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں مسیح اور مہدی کے آنے کی ضرورت خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے اور جس کے بعد کسی مسلمان کو بیہ حق ہی نہیں رہتا کہ محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ کی شریعت کے کامل ہو جانے کے باوجود مهدى اور مسيح كى آمد سے انكار كرے - اور آپ كى پينگلو ئيول كو تخفیف کی نظرے دیکھے اور ان سے استہزاء کاسلوک کرے ۔

قار کین کرام! امت محریہ کی اکثریت کے مجر جانے اور اس کے باہم اختلافات کا شکار ہونے کی بیٹکوئیاں احادیث نوتیہ میں بھری پری ہیں اسلامی شریعت تو قیامت تک محفوظ رہے گی ۔ لیکن اس شریعت کے مانے والوں کے ممراہی ہے محفوظ ہونے اور فرقہ بندی ہے بچ رہنے کی خبر کمیں موجود نہیں لیکن افسوس! کہ لدھیانوی صاحب کے نزدیک خاتم البنین کے بعد کی زمانہ میں عام مراہی کا اقرار "صریح کفر" ہے ذیل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ارشادات درج کیے جاتے ہیں ۔

سورة جعد کی آیت و اخر ان مِنْهُمُ لَمَّا لِلْحَقُوْ الْهِمْ کی تشری میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرایا

ا \_"لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثَّرَ بَالنَالَارُجُلُ اوْ رِجَالُ مِنْ هُوُلاءٍ"

(بخاری کتاب التفسیر - تفبیرسورة جعه)

ترجمہ: - اگر ایمان زمین سے پرواز کر کے ثریّا ستارے تک بھی جا پنچا تو اس قوم میں سے ایک مخص یا بعض اشخاص اسے وہاں سے بھی حاصل کرلیں گے ۔

٢- ۗ يُأْرَىٰ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يُبْغَى مِنَ الْإِسْلاَ مِ إِلَّا اسْمُهُ وَ لَا يُبْغَى مِنَ الْقُرُانِ إِلَّا رَسُمُهُ مَسَاجِدُهُمُ عَامِرَةٌ وَهِى خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَّى عُلَمَاءُهُمُ شَرَّ مَنْ تَعْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِمِنْ عِنْدِهِمْ تَخُرُ جُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ "

(مشكوة كتاب العلم صفحه ٣١٦ كمنيه الداديد ملتان طبع اول)

ترجمہ: - لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باتی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باتی رہ جائیں گے ان کی معجدیں ظاہر میں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے لحاظ سے بالکل دیران ہوں گی اس زمانہ کے لوگوں کے علاء آسان کے نیچ بدترین مخلوق ہوں گے انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس جائیں گے -

٣ ـ " كَتَبَّعُنَّ سُنَنَ مِنْ قَبَلَكُمُ شِبْرٌ اشِبُرُ اوَ ذِرَ اعَا ذِرَ اعَا حَتَّى لَوُ دَ خَلُوُ الجُحُرَ ضَبَّ تَبعُتُمُوُ هُمُ قُلْنَا يَارَسُولَ اللّٰبِ الْهُودُ وَالنَّصَارِٰى قَالَ فَمَنُ ..

(بخاری کتاب الاعتصام باب قول النبی تشبعن سنن من کان قبلکم)
ترجمہ: اے مسلمانو تم پہلی قوموں کے طلات کی پیروی کرو مے جس طرح ایک بالشت
دو سری بالشت کے مشابہ ہوتی ہے اور ایک ہاتھ دو سرے ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے اس
طرح تم پہلی قوموں کے نقش قدم پر چلو مے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم یمودو
نصاریٰ کے نقش قدم پر چلیں مے آپ نے فرایا اور کس کے ؟

٣- إِنَّ بَنِى إِشْوَ انِيْلَ تَفُوَّ قَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةٌ وَسُتَقْتَرِ قُ اُمَّتِىٰ عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةٌ كُلُّهُمُ فِي النَّادِ إِلَّا مِلَّةً وَاجِدَةٌ

(ترندى ابواب الائمان باب افتراق حذه الامته)

ترجمہ: - بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہو گئے تھے اور میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے ان تہتر میں سے سوائے ایک فرقہ کے باقی سب فرقے دوزخ میں جائیں گے -۵۔ کھیڈ النّاسِ قَوْ نِی ثُمَمَّ الَّذِیْنَ مَلُوُ نَهُمُ ثُمَّ الَّذِیْنَ مَلُوْ نَهُمْ ثُمَّ مُفْشُو اَلْکَذِبُ "

( ترزى ابواب الشادات باب ماجاء في شمادة الزور )

ترجمہ: بہترین لوگ میری صدی کے ہیں مجردد سری اور پھر تیسری صدی کے اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا۔

حضرت اقدس مجمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم نے خود آخری زمانه میں امت میں ظاہر ہونے والے فسادات کا جس تفسیل سے نقشہ کھینچاہے اسے کفر کہنے والا کم بخت 'خود کیا کہلائے گا۔ جمالت اور حماقت جب مرکب ہو جاتی ہیں تو ایبا ایبا مولوی پیدا ہو تا ہے کہ جو حملہ کرتے وقت یہ بھی نہیں موچتا کہ اس کا رخ کس طرف ہے ؟

تمام مثاہیرنے جو اس زمانے میں گراہی کے نقشے کھنچے ہیں جو لدھیانوی صاحب کے زریک " کفر صرح " ہے اس کی چند مثالیں بتا کر اس فصل کو ہم ختم کرتے ہیں -

لدھیانوی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان بھی امتتِ محمدید میں عام ممرابی کے تھیل جانے کا قائل نہیں ہے چنانچہ وہ اسے "صرت کفر" قرار دیتے ہیں۔آسیے ان کے اس دعویٰ کا جائزہ لیس اور دیکھیں کہ لدھیانوی صاحب کے بقول کون کون مسلمان اس صریح کفر کا مرتکب ہوا

-

ا۔ مولانا الطاف حسين حالى مرحوم نے ١٨٥٥ء ميں اپني مشہور مسترس ميں لكھا۔ " رہاوين باتى نه اسلام باتى "

(مسدس حالى بند نمبر١٠٨)

پھراسلام کو ایک یاغ ہے تشیہ دے کر فرماتے ہیں۔
پھر اک باغ دیکھے گا اجزا سراسر
جمال خاک ازتی ہے ہر سو برابر
نمیں زندگی کا کہیں نام جس پر
ہری مہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر

نمیں پُیول پھل جس میں آنے کے قاتل ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قاتل

(مسدس حالی بند نمبر۱۱۱)

صدا اور ہے بلبل نغمہ خوال کی کوئی دم میں رحلت ہے اب گلتان کی

(مسدس حالي صغه سهده مطبوعه تشمير كتاب محمر اردو بإزار لا مور)

٢- واكثر علامه اقبال مسلمانول كى حالت يول بيان فرمات بين: -

ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں امتی باعث رسوائی پیغیر ہیں بت شکن اٹھ گئے ہاتی جو رہے بت کر ہیں تھا براھیم پدر اور پس آذر ہیں ۔

(بانك درا زير عنوان جواب شكوه)

رہ گئی رسم اذال روح بلالی نہ ربی فلفہ رہ گیا تلقین غرالی نہ ربی معجدیں مرفیہ خوال ہیں کہ نماذی نہ رہ یعنی وہ صاحب اوصاف تجاذی نہ رہ شور ہے ہو گئے دنیا ہے مسلمال تابود ہم یہ کتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصاری تو تدن میں صود یہ مسلمال ہیں جونسیں دکھ کے شرائیس یمود یوں تو سیّد بھی ہو انغان بھی ہو تناو تو مسلمان بھی ہو تناو تو مسلمان بھی ہو

(بانگ درا زیر عنوان جواب شکوہ) سے مشہور المحدیث عالم نواب صدیق حسن خان صاحب کے فرزند مولوی نور الحسن خان

صاحب لكھتے ہیں۔

" یہ بڑے بڑے فقسہ ' یہ بڑے بڑے مدرس ' یہ بڑے بڑے دروایش ' جو وُفکا دینداری خداری خد

(اقتراب الساعة صغمه)

مر جاعت اسلام کے بانی مولانا ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:-

"به انبوه عظیم جس کو مسلمان قوم کها جاتا ہے اس کا حال بہ ہے کہ اس کے ۹۹۹ فی ہزار افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشا ہیں - نہ ان کا اخلاقی نقط نظر اور ذہنی رویتا اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے - باپ سے بیٹے اور بیٹے سے بوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آ رہا ہے اس لئے یہ مسلمان ہیں - "

(مسلمان اور موجودہ سیاسی کھکش حصد سوم صغیہ ۱۳۳۰ مطبوعہ آرمی پریس دہلی) لدھیانوی صاحب کے بزرگ سیّد عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب مسلمانوں کی اکثریت کو باطل پر قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں

" ہم نام نماد اکثریت کی آلمع داری نہیں کریں گے - کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت باطل پر ہے "

(روزنامه رزم لامورسار اريل ١٩٢٩)

(سوانح حیات سید عطاء الله شاہ بخاری صغه ۱۳۱ زخان حبیب الرحمٰن خان کابلی) لدهیانوی صاحب کے ایک اور بزرگ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی اینے ایک دوست کی بات کولطیف بات قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ " أكر سوادِ اعظم كے معنیٰ يه بھی مان لئے جائيں كه جس طرف ذياده بول تو ہر زمانه كے سواد اعظم مراد نهيں بلكه خير القرون كا زمانه مراد ہے جو غلبه خير كا وقت تھا ان لوگول ميں سے جس طرف مجمع كثير ہو وہ مراد ہے نه كه " مُمَّ يَفُشُو الْكُذِبُ" كا زمانه - يه جمله بى بتا رہا ہے كه خير القرون كے بعد شريس كثرت ہوگى "

(مامنامد البلاغ كراجي جولائي ١٩٤١ء صغيه ٥٩)

عقيده نمبرا

# ه پهلی اور دو سری بعثت کا الگ الگ دور "

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب کھتے ہیں کہ " مرزا غلام اجم صاحب کے وو المعشوں والے عقیدہ کا ایک اہم ترین نتیجہ یہ ہے کہ تیرھویں صدی کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانا آپ کی شریعت کی پیروی کرنا اور آپ کی ہدایات و ارشادات پر عمل کرنا موجب نجات نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں کالعدم ' نغو اور بے کار ہیں جب تک کہ مرزا صاحب پر ایمان نہ لایا جائے کیونکہ تیرھویں صدی کے بعد کی رسالت و نبوت کا دور شروع ہو چکا ہے (صفحہ سا۔۱۲)

قار کین کرام! مولوی صاحب جمالت کے ساتھ ناجائز جملے کرتے چلے جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ ان کے کیا نتائج لکلیں گے فیصلِ اوّل میں ہم ان کی لغو بنیادوں کو ملیا میٹ کر چکے ہیں اب ان فرضی اعتراضات کی حثیت ہی کوئی نہیں رہتی - مولوی صاحب! آپ کے اعتراضوں سے کیا مہدی اور میچ کی آمد کے عقیدے باطل ہو جائیں گے - کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں اُکہ وہ تشریف لائیں گے یا کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان پر ہی بیٹے بیٹے ان کی موت نواقع ہو جائے گی اس کے یا کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان پر ہی بیٹے بیٹے ان کی موت واقع ہو جائے گی اس کے یا دجود یہ جسارت کرنا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ کی است میں پیدا ہونے والے کسی غلام کو قبول کرلیں گے تو ساری شریعت کو کالعدم کرنا پڑے گا – سوائے اس کے کہ کوئی پر لے درج کا غبی ہوکوئی آپ کا یہ مفروضہ تنکیم نہیں کرسکتا -

جماعت احمد یہ کا عقیدہ آپ نے نہیں بنانداحمدی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے آپ اپنے عقیدے بے شک نے نئے بناتے رہیں ہمارے عقیدے نہ گھڑیں ہمارا عقیدہ مسیح موعود کے الفاظ میں بیہ ہے اور اس پاک عقیدہ کے ہوتے ہوئے آپ کے من گھڑت عقیدوں کوہم فاک کی چنکی ہے بھی کم ترحیثیت سیحتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:-

" یہ خوب یاد رکھنا چاہئے کہ نبوت تشریعی کا دروازہ بعد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مسدود ہے اور قرآن مجید کے بعد اور کوئی کتاب نہیں جو نئے احکام سکھائے یا قرآن شریف کا حکم منسوخ کرے یا اس کی پیروی معطل کرے بلکہ اس کا عمل قیامت تک ہے "
(الوصیت صفحہ ۱۲ ماشیہ رومانی فرائن جلد ۲۰ صفحہ ۱۳ ماشیہ)

" خدا اس شخص کا دسمن ہے جو قرآن شریف کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہے اور محمدی شریعت کے برخلاف چلتا ہے اور اپنی شریعت چلانا چاہتا ہے"

(چشمهٔ معرفت صفحه ۳۲۳ ۳۲۵ ، روحانی خزائن جلد نمبر۳۲ صفحه ۳۴۰)

این جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

" سوتم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ میں تہمیں سے بچ کہتا ہوں کہ جو مخص قرآن کے سات سو تھم میں سے ایک چھوٹے سے تھم کو بھی ٹالٹا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کر تا ہے حقیق اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ظل تھے سوتم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کو ایبا پیار کہ تم نے کس سے نہ کیا ہو کیونکہ جیسا کہ خدا نے جھے مخاطب کر کے فرایا کہ الدورہ گلگا فی القران کہ تمام قتم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ یمی بات بچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقد م رکھتے ہیں تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سر چشمہ قرآن میں جی نہیں نہیں پائی جاتی ۔ چشمہ قرآن میں جی نہیں بائی جاتی ۔ جشمہ قرآن میں جی نے کہا کہ کا موسد تی بائی جاتی ۔ تمہارے ایمان کا مصد تی یا گورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی ۔ تمہارے ایمان کا مصد تی یا گورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی ۔

(كشى نوح روحانى خزائن جلد نمبر١٩صفحه٢٧)

لدھیانوی صاحب یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی مخص شریعت محمدی کے تمام احکام پر عمل کرے لیکن مرزا صاحب کو مہدی معہود و مسیح موعود قبول نہ کرے تو مرزا صاحب اسے نجات یافتہ قرار نہیں دیتے گویا شریعت کی پیروی اسے نجات نہیں دلا سکتی جب تک وہ مرزا صاحب کو نہ مانے - میں لغو اعتراض جو انہوں نے بنایا ہے انہیں پر اللتا ہے ایک دفعہ نہیں ایک لاکھ چو ہیں ہزار دفعہ الث کر پڑتا ہے پہلے ہیر تو بتا کیں کہ انہیں کے الفاظ میں آگر کوئی مخص یہ سب کچھ کرے اور ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مزعومہ دو سری بعث کا انکار کر دے تو پھر دے یا یہ سب کچھ کرے اور ایک لاکھ چو ہیں ہزار انبیاء میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو پھر ان کا کیا فوٹی ہوگا ؟ یہ محض لفظی چالاکیاں ہیں جن کا نہ تقویٰ سے کوئی تعلق ہے نہ عقل سے، صرف عوام الناس کو شرارت پر اکسانے کے چکلے ہیں۔

ہم ایک دفعہ پھرمعزز قارئین سے گذارش کرتے ہیں کہ مولوی یوسف لدھیانوی صاحب کے سب اعتراضات پڑھ کر اس کتاب کی فصلِ اوّل کا مطالعہ کرلیں تو ان کے تمام اعتراضات باطل ہو جاتے ہیں جان کو لدھیانوی ماحب بزرگ مانئے پر مجبور ہیں۔

درحقیقت مولوی صاحب نے خود یہ نیا شاخسانہ کھڑا کیا ہے اس کا حقیقی جواب یہ ہے کہ جو مخص بھی قرآن شریف اور سنّت پر سخق ہے اور دل و جان سے عمل پیرا ہو اس کے لئے مکن ہی شیں ہے کہ پیشکو ئیول کے مطابق آنے والے موعود زمانہ کا انکار کردے یوائے اس کے کہ تادائی سے ایسا کرے یا اسے پیغام ہی نہ پہنچا ہو اس صورت میں اس کا فیصلہ خدا تعالی فرائے گا ۔ باقی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یمال تک ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے فرائے گا ۔ باقی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یمال تک ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میری نافرمانی کی ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی ترجمہ ہیں ہے۔

" جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے خود میری اطاعت کی اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے حقیقت میں خود میری ہی نافرمانی کی"

( بخاری کتاب الا حکام باب قول الله تعالی اطبعو االله و اطبعو الرسول و اولی الا مرمنکم)

اس ارشاد کی روشی میں بہ بات قطعی ہے کہ جو بھی امام مهدی کا نافرمان ہوگا وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا نافرمان ہوگا اس الله صلی الله علیه وسلم کا نافرمان ہوگا اس کے متعلق بید کمنا کہ قرآن و سنت پر ظامری عمل کی وجہ سے نجات یافتہ کملائے گا یہ ایک مردود تصور ہے بال دلوں کا حال خدا تعالی جا البت اگر کوئی ناسمجی میں غلطی کرتا ہے تو خدا تعالی حالت الله علیہ دلوں کا حال خدا تعالی جا البت اگر کوئی ناسمجی میں غلطی کرتا ہے تو خدا تعالی حال

#### اس سے حسب حال سلوک فرمائے گا۔

لدھیانوی صاحب آپ دیوبندی ہیں 'کیا آپ کے نزدیک بریلوی اسلام یا مودددی اسلام یا فرقہ الجحدیث کا اسلام یا خارجی اسلام یا شیعوں کا اسلام یا پرویز صاحب کا اسلام یا مرسید احمہ خان کا اسلام یا دیگر تمام مسلمان کہلانے والے فرقوں کا اسلام درست اور موجب نجات ہے ؟ آگر ہے تو آپ ان تمام فرقوں کو کافرکیوں قرار دیتے ہیں اور دیوبندی فرقہ کو چھوڑ کر ان فرقوں اگر ہے تو آپ ان تمام فرقوں کا اسلام صحیح نہیں اور موجب نجات نہیں تو جو الزام آپ جماعت احمدیہ پرلگا رہے ہیں ۔ کیابیہ آپ پرعا کہ نہیں ہوتا؟ آپ اپنے بارے میں تو ہو الزام آپ جماعت احمدیہ پرلگا رہے ہیں ۔ کیابیہ آپ پرعا کہ نہیں موف آپ اپنے کارے ہیں کہ اسلام کی جو تشریح آپ پیش کریں صرف آپ این بارے میں تو ہو تو الزام آپ جماعت اور آپ کے سوا باقی مسلمان فرقے اسلام کی جو تشریح کریں اے موجب نجات نہ سمجھا جائے تو پہلے آپ اپنی حیثیت تو ہتا کیں کہ کس حیثیت تو ترا کیں اختی آپ کا جہ اس حیث کریں اے موجب نجات نہ سمجھا جائے تو پہلے آپ اپنی حیثیت تو ترا کیں گری شان ہے کہ اس حیث کریں اے موجب نجات نہ آپ فدا کے مقابل پر آپ کی کوئی اختیازی شان ہے کہ اس وعوی کا حق آپ کو ہے ۔ نہ آپ فدا 'نہ آپ فدا کے مقرر کردہ امام ' زیادہ سے زیادہ مولویوں کے مقابد کو مفدانہ قرار دے کران پر نجات کے دروازے بند کردیں ؟

# عقيده نمبرس

# "جامع كمالاتِ محرّبهِ "

اس عنوان کے ینچ لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ "جب مرزا صاحب اور ان کی جماعت کا مید عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قاریانی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا مظر ہونے کی بناء پر بعینہ " محمد رسول اللہ " بن گئے ہیں تو یہ عقیدہ بھی لازم ٹھرا ہے کہ وہ تمام اوصاف و کمالات جو پہلی بعثت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرائی میں پائے جاتے تھے وہ اب بروزی رنگ میں پورے کے پورے جناب مرزا صاحب کے نام رجمرؤ ہو چکے ہیں جو منصب و مقام کہ تیرھویں صدی تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مخصوص تھاوہ اب مرزا صاحب کو تقویض کیا جا چکا ہے اور جس منبر رسالت پر پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے اب اس پر جناب مرزا صاحب رونق افروز ہیں " (صفحہ ۱۲)

پاربار ہم فصل اول کے حوالے نہیں دے سکتے قار کین کے ذہن میں فصل اول متخر ہو گیوہی ان کے اعتراض کو باطل اور لغو قرار دینے کے لئے کافی ہے لیکن مولوی صاحب خود ہی مفروضے بنا بنا کربار بار وہی حملے کررہے ہیں ان کی مثال تو اس جادوگر کی س ہے جو موم کی پہلی مناکر اسے سوئیاں چھو تا ہے اور سجھتا ہے کہ جس کی پہلی ہے اسے تکلیف پہنچ گی ۔ ہم الث کر ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے عقیدہ کے مطابق حضرت عینی نازل ہوں گے تو غلام کی حثیت سے ہوں گے یا آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مند پر قابض ہو جائیں گے کیا امام مدی کا مقام علاء و برزگان امت کے نزدیک میہ نہیں ہے کہ وہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے ۔ اگر ہے تو پھرکیا آپ کے نزدیک ان کا علیہ وسلم کے تابع اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے ۔ اگر ہے تو پھرکیا آپ کے نزدیک ان کا علیہ وسلم کے تابع اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے ۔ اگر ہے تو پھرکیا آپ کے نزدیک ان کا سے عقیدہ تھا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مند سے ہٹاکر خود فائز ہو جائیں گے ۔

مولوى صاحب!

الی جاہلانہ باتیں ان کی طرف منوب کرنا آپ ہی کو زیب دیتا ہے لاذا پہلے آپ اپنی مسلّمہ علاء اور اولیاء سے قضیہ طے کر لیں پھر ہم سے گفتگو فرمائیں ۔ ضمنا یاد آیا کہ علاء و اولیاءِ است پر یلفار سے جب فارغ ہوں تو احمیّت کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اپنے بزرگ مولانا قاری مجمد طیّب صاحب سے نمٹنے کے بعد ہماری طرف رخ فرمایے آپ کی یادداشت تازہ کرنے کے لئے حسب ذیل اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے مولانا قاری مجمد طیّب صاحب مہتم دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں۔

" اہم اور اعظم امور میں اگر حضور کی ذات اقدس سے کسی کو کمال اشتراک و تاسب ابت ہو تا ہے تو حضرت عینی کی ذات مقدس کویٹاید اس بنا پر جبکہ حضور " نے نجاتِ ابدی کو اپنی نبوت ماننا ہمی جزو اپنی نبوت ماننا ہمی جزو این نبوت ماننا ہمی جزو ایمان تھا لیکن خصوصیّت سے اپنے ساتھ صرف عینی علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے کو متوازی طریق پر ذکر فرمایا ہے "

(تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام صفحه ۱۳۱۱ زقاری محمد طینب میمتیم دارالعلوم دیوبند پاکستانی ایدیشن اول مئی ۱۹۸۷ء نفیس اکیڈی کراچی) . . .

پھر فرماتے ہیں ہے

"بسرحال اگر خاتیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور " سے کامل مناسبت دی گئی تھی تو اخلاق خاتیت اور مقام خاتیت میں بھی مخصوص مشابست و مناسبت دی گئی جس سے صاف واضح ہو جا آ ہے کہ حضرت عیسوی کو بارگاہ محمدی سے خلقاً و خلقاً رتباً و مقاماً ایسی ہی مناسبت ہے جسی کہ ایک چیز کے دو شریکوں میں یا باب بیٹوں میں ہونی چاہئے "

(تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام صفحه ۱۳۹ از قاری محمد طینب مهتم دارالعلوم دیوبند پاکستان ایدیشن اول مطبوعه مئی ۱۹۸۲ء)

لدھیانوی صاحب نے اس شق میں اس اعتراض کو دہرایا ہے کہ جماعت احمد یہ صرف تیرھویں صدی تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامقام و منصب اور آپ کے کمالات کی قائل ہے اور تیرھویں صدی کے بعد وہ کمالات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھن کر مسے موعود کومل جانے کا عقیدہ رکھتی ہے۔

معزز قارئین! ہم اس کے جواب میں لعنة اللہ علی الکافین کے سوا اور کیا کہہ کتے ہیں ۔ چنانچہ اس جواب کے بعد ہم ایک دفعہ پھر جناب یوسف لدھیانوی سے گذارش کرتے ہیں کہ جماعت احمدید کے عقیدے افتراء کر کی جماعت احمدید کر چھوڑ دیں اپنی طرف سے عقیدے افتراء کر کے ان کی طرف منسوب کرنے کی جمالت سے باز آئیں ۔ آپ نے جب یہ کھا کہ " تیر هویں صدی کے بعد وہ کمالات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین کر مسح موعود کو مل جانے کا عقیدہ رکھتی ہے۔ تو اپنی صفائی میں قرآن کریم کی زبان میں ہمارے دل سے بے افتیار لعنقہ اللہ علیہ الکافین فکا اور ساتھ ہی جماعت احمدید کے اصل عقیدہ کے طور پر حضرت بانی سلملہ احمدید کی اس تحریر کی طرف زبان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود جاری ہوگیا۔

آپ فرماتے ہیں۔

" ...... وہی ہے جو سرچشمہ ہرایک فیض کا ہے اور وہ محض جو بغیرا قرار افاضہ اس کے کسی فضیلت کی فضیلت کی فضیلت کی فضیلت کی کشیلت کی خرانہ اس کو دی گئی ہے اور ہرایک معرفت کا فزانہ اس کو عطاکیا گیا ہے ۔ جو اس کے ذریعہ سے نہیں پاتا وہ محرومِ ازلی ہے ۔ ہم کیا چزمیں اور ہماری حقیقت کیا ہے ۔ ہم کافرنعت ہو تگے

اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیق ہم نے اس نبی کے ذریعہ سے پائی اور زندہ خدا کی شاخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعہ سے اور اس کے نور سے ملی ہے اور خدا کے مکالمات اور کا طبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چرہ دیکھتے ہیں اس بزرگ نبی کے ذریعہ سے ہمیں میسر آیا ہے۔"

( حقيقته الوحي صفحه ١١٥ '١١٦ ' روحاني خزائن جلد نمبر٢٢ صفحه ١٩)

اس طرح آپ اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

" آخری وصیت میں ہے کہ ہرایک روشنی ہم نے رسول نبی ائی کی پیروی سے پائی ہے اور جو مخص پیروی کرے گاوہ بھی یائے گا"

( سراج منير صفحه ۸۰ روحاني فزائن جلد ١٢ صفحه ۸۲ )

" یہ خوب یاد رکھنا چاہئے کہ نبوت تشریعی کا دروا زہ بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مسدود ہے اور قرآن مجید کے بعد اب اور کوئی کتاب نہیں جو نئے احکام سکھائے یا قرآن شریف کا حکم منسوخ کرے یا اس کی بیروی معطل کرے بلکہ اس کا عمل قیامت تک ہے "

(الوصيت صفحه ۱۲ حاشيه روحاني خزائن جلد ۲۰ صفحه ۳۱ حاشيه)

" أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى نبوت كا زمانه قيامت تك ممتدب اور آپ خاتم الانبياء

یں"

(چشمه معرفت صفحه ۸۲ طبع اول روحانی نزائن جلد نمبر۲۳ صفحه ۹۰)

قار کین کرام! آپ خودی اندازہ فرمائیں کہ لدھیانوی صاحب تو سال ہا سال سے جماعت احمد سے خلف مضمون نگاری کر رہے ہیں اور برعم خویش حضرت بانی جماعت احمد سے کی حریات سے بخوبی واقنیت رکھتے ہیں اور جن کتب کے اقتباسات ہم نے درج کئے ہیں وہ کتب انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں اور ان میں سے بعض فقرات کو ایک کر اپنے مضامین میں اعتراضات کیلئے درج کرتے رہتے ہیں ۔ وہ حقیقت حال سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود محض لوگوں کو احمد تت سے متنقر کرنے اور انہیں دھوکہ دینے کیلئے کس طرح کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہیں۔

### «خصوصیات نبوی اور مرز اصاحب"

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللّی اور بروزی طور پر محمد رسول اللّه ہونے اور آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مظر ہونے کی بنا پر مرزا صاحب کے اندر آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے کمالات اور خصوصیات پیدا ہوگئی ہیں ۔ چنانچہ اس کے تحت انہوں نے انیس (۱۹) باتیں بیان کی ہیں جن کا اس فصل میں ہم جائزہ لینا چاہتے ہیں۔

اصولی طور پر فصل اول میں تفصیل کے ساتھ اور فصل دوم میں اختصار کے ساتھ اس امر پر بحث کی جا بچل ہے کہ امت مسلمہ کا سلمہ عقیدہ ہے کہ مہدی معہود اور مسیح موعود المخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتِ ٹائیہ کا مظہراور آپ کا ظل و بروز بن کر آئے گا اس کا باطن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن اور اس کے وجود میں آپ کے انوار کا عکس ہوگا وہ آپ کی خصوصیات اور کمالات میں شریک اور آپ کا روحانی بیٹا ہونے کے سبب آپ کے خصائص و کمالات کا وارث ہوگا۔ ان حوالہ جات کو دوبارہ و جرانے کی ضرورت نہیں ۔ کیونکہ معزز قار کمین ان حوالہ جات کا مطالعہ کرتی چکے ہیں ۔ کچھ طمع باتی ہو تو دوبارہ فصلِ اقل اور فصل دوم میں ان حوالہ جات کو ملاحظہ فرمالیں ۔

اس اصولی مخدارش کے بعد اب ہم لدھیانوی صاحب کے اس فصل میں موجود اعتراضات کا نمبروار جائزہ لیتے ہیں -

### "عقيره نمبرا

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ " قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ آیت "محمدر سول الله و الذین معه" کا مصداق آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہیں - مرقادیانی

عقیدہ بی ہے کہ بد آیت مرزا صاحب اور ان کی جماعت کی تعریف و توصیف میں نازل ہوئی ۔ "

(منحہ۱۲)

جواب: - ارحمیانوی صاحب نے یہ اعتراض کر کے پلک کو دھوکہ دینے کی خاطر برا واضح جھوٹ بولا ہے - کیونکہ حضرت بانی جماعت اجربہ نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں میرا اور میری جماعت کا ذکر ہے - بلکہ یہ لکھا ہے کہ یہ آیت بھی پر بھی خدا نے الہام کی ہے - قرآن کریم کی آیت کا کسی اور پر الہام ہونا قابل اعتراض امر نہیں ہے - چنانچہ اولیائے کرام جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی وہ اس امر کو تشلیم کرتے ہیں - لیکن خشک مولوی جو اہل اللہ کی باتوں کے سجھنے کی المیت نہیں رکھتے - وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں - سرماح صوفیاء مخت کی المین ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں -

" تنزل القران على قلوب الأولياء ما انقطع مع كونه محفوظ الهم ولكن لهم ذوق الانزال و هذا لبعضهم - "

(فوحات کیة جلد ۲ صغه ۲۵۸ ، باب نمبر ۱۵۹ فی مقام الرسالتد البشریت مطبوعه بیروت)

لینی قرآن کریم کا نزول اولیاء کے قلوب پر منقطع نئیں باوجودیکه وہ ان کے پاس اپنی
اصلی صورت میں محفوظ ہے لیکن اولیاء کو نزول قرآنی کا ذا لقه چکھانے کی خاطر قرآن ان پر
نازل ہو تا ہے اور بیشان بعض کو عطاکی جاتی ہے۔

امام عبدالوہاب شعرانی رحمتہ اللہ علیہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ کا غد ہب یوں لکھتے ہیں:-

"فيرسلولياذانبوةمطلقهويلهمهشر عمحمد"

(اليواتيت والجوا هر جلد ٢ صفحه ٨٩ بحث ٣٤

اللبعة اللُّ ف - بالمطبعة الازحرية المعرية صفحة المسلاه)

لعنی مسیح موعود ایسے ول کی صورت میں جمیحا جائے گا۔ جو نبوتتِ مطلقہ کا حامل ہو گا اور اس پر شریعتِ محمدیہ الهاما نازل ہوگی۔

حضرت عبروالف ثاني رحمته الله عليه كوان ك فرزند شاه تمديجي كي بيدائش برالهام جوا-

#### "انانبشرك بغلام اسمه يحيى"

(مقامات امام ربانی صفحه ۱۳۷ مطبوعه دبلی)

حضرت خواجد ميرورد مرحوم نے اپنى كتاب "علم الكتاب" ميں اپن الهامات ورج فرمائے ہيں -ان ميں وو ورجن سے زائد المهامات آيات قرآنى پر مشمل ہيں ان ميں سے ايك المهام يہ بھى ب "وانذر عشير تك الاقو بين"

(علم الكتاب صغه ۲۲۳)

مولوی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں - کہ یہ آیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے ۔ اور کوئی اس میں شریک نہیں - خاص آب کو خاطب کر کے فرمایا گیا ہے - واند و عشید تک الاقر بین کہ خاندان کے اقرباء کو (خداکی پکڑ سے ) ڈراؤ - کیا مولوی صاحب کے نزدیک خواجہ میردرد بعینہ و بجنسہ محمد رسول اللہ بن گئے تھے ؟

حضرت مولوی عبداللہ غرنوی رحمتہ الله علیہ بڑے مشہور صاحب کشف و الهام ہوئے بیں۔ آپ کو درج ذیل آیات قرآنیہ الهام ہوئیں جن میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیاہے۔

ا-سنيسو كليسوى يه آيت آپ كو بارباالمام موئى

(سوانح مولوی عبدالله غزنوی مولغه عبدالببار غزنوی و غلام رسول مطبوعه مطبع القرآن و السنته امرتسر)

٢-" ولئن ا تبعت اهو اءهم بعد الذي جاء ك من العلم مالك من اللسن ولي و لانصير"

(اينأمنۍ ۱۵)

"-" و اصبر نفسك مع الذين يدعون رتهم بالغداو ، و العشى يريدون وجه "-" و اصبر نفسك مع الذين يدعون رتهم بالغداو ، و العشى يريدون وجه "

٣- " فاذاقر اناه - فاتبع قر انه ثم ان عليناييانه "

(الينامغه٣٥)

٥- " لا تمدن عينيك الى ما متعنا بداز و اجامنهم زهرة الحيو اة الدنياو لا تطعمن ﴿

اغفلناقلبه عن ذكر ناو ا تبع هو ا هو كان امر مفرطا"

(الينأصغيه)

٧- "ولسوف يعطيك ريك فترضى"

اليناً (صغيه ٣٤)

۷-"المنشر حلك صدرك"

(الضأصفحه)

اس وجہ سے اس وقت کے مولویوں نے شدید طوفان برپاکیا تھا۔ مثلاً مولوی غلام علی قصوری نے سخت مخالفت کی ۔ لیکن حضرت مولوی عبداللہ غزنوی کے صاحزادے نے برے متوازن اور سلجھے ہوئے اندازے حسب ذیل الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی کہ:۔

"اگر الهام میں اس آیت کا القاء ہو جس میں خاص آخضرت کو خطاب ہو توصاحب الهام الم جن خیل کرے اس کے مضمون کو اپنے حال کے مطابق کرے گا۔ اور تھیجت پکڑے گا ...... اگر کوئی مخص ایک آیت کو جو پروردگار نے جناب رسول اللہ صلم کے جق میں نازل فرائی ہے۔ اسے اپنے پروارد کرے اور اس کے امرو نبی اور آگید و ترغیب کو بطور اعتبار اپنے لئے سمجھ تو بے شک وہ مخص صاحب بھیرت اور مستحق شخسین ہوگا۔ اگر کمی پر ان آیات کا القاء ہو جن میں خاص آخضرت کو خطاب ہے مثلاً "الم نشر ح لک صدر ک" کیا نہیں کھولا ہم نے واسطے تیرے سینہ تیرا۔ 'ولسو فی معطیک و بک فتر ضی۔ فسیکفیکھم نہیں کھولا ہم نے واسطے تیرے سینہ تیرا۔ 'ولسو فی معطیک و بک فتر ضی۔ فسیکفیکھم اللہ۔ فاصبو کماصبو اولو االعزم من الوسل۔ و اصبو نفسک مع الذین یدعو ن ربھم بلغداو ۃ و العشبی یو یدون و جھہ۔ فصل لو یک و انحو ۔ و لا تطع من الحفلنا قلبہ عن ذکر ناو اتبع ھو اہ و و جدک ضالا فہدی ' تو بطریق اعتبار یہ مطلب نکالا جائے گا کہ انشراح مدر اور رضا اور انعام ہوایت جس لا ئق یہ ہے علی حسب المنولت اس مخص کو نصیب ہوگا اور اس امرو بنی وغیرہ میں اس کو آخضرت کے حال میں شریک سمجما جائے گا۔ "

(اثبات الالهام والبيعتد صفحه ١٣٢٢)

ندکورہ بالا یہ تمام حوالہ جات صاف بتا رہے ہیں کہ نہ تو قرآن کریم کی آیات کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے کی پر نازل ہونا تعجب یا اعتراض کا موجب ہے نہ

بی الی آیات کا نازل ہونا محل اعتراض ہے جو خاص حضرت محد رسول اللہ ا کے حق میں نازل موق میں نازل موق میں بازل موق میں یا آپ کو مخاطب کرکے نازل فرمائی گئی ہیں۔

اصل سوال بیشہ یمی رہے گاکہ جس مخص کے دل پر الی آیات قرآنیہ الهام ہوئی ہوں وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبت سے خود اپنی نظر میں اپناکیا مقام سجمتا ہے اور کیا مرتبہ تصور کرتا ہے۔

اگر وہ بیہ اعلان کرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹانی بن کربیدا ہوا ہوں (نعوذ باللہ) اور برانے محمد رسول اللہ می کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ۔ اور اب نیا محمد دنیا میں بیدا ہو چکا ہے۔ تواس کا یہ اعلان کفر صریح پر مشمل ہوگا ۔ لیکن ایسے الهامات کے باوجود آگر ایسا فخص آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر ہے انتهاء اکسار اور خاکساری سے کام لیتا رہے - اور کامل یقین رکھتا ہو اور اس کا برملا اظہار کرتا ہو کہ جو فیض بھی اس کو عطا ہوا ہے - مجمہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صدقے عطا ہوا ہے - اور آپ کی محبت کے نتیجہ میں خدا اس پر مران ہے - اور قیامت تک کوئی مخص پاک محر مصطفیٰ کے دسلے کے بغیر کوئی فیض کسی سے پا نهیں سکتا اور امت محدید میں جو بکثرت فیض رسال وجود نظر آتے ہیں - وہ اپنا نہیں بلکہ محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فيض بانتف والے ہيں – جو خود محمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ے فیض یاب ہیں ۔ تو ایسے محف پر آگر لدھیانوی صاحب کی او قات کا انسان بڑھ چڑھ کر گند بولے اور لعنتیں ڈالے تو سوائے اس کے کہ وہ خود اپنی عاقبت برباد کر رہا ہو گا۔ ہم اور کیا تیجہ نکال سکتے ہیں - الله کرے کہ ان کے ہاتھوں سے عاقبت کی بربادی ان کے اپنے تک ہی محدود رہے اور دو سرے بندگان خدا اس سے محفوظ رہیں - دیکھتے حضرت مرزا صاحب کے جس المام ير اعتراض كرتے ہوئے لدهيانوي صاحب اني دانست ميں بد ثابت كر رہے ہيں كه كوا مزا صاحب نے (نعوذ باللہ ) حضرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹانی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور جس کے بعد ہرفیضان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے انہوں نے اپن ذات سے جاری کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے ۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر اپنی حیثیت کیا بیان کرتے ہیں۔

آپ فرماتے ہیں:۔

ایں چشمہ رواں کہ ملل خدا دہم یک قطرۂ ز بحر کمال محمہ است

یعنی معارف و حقائق کا جو چشمہ میں خداکی مخلوق میں تقتیم کر رہا ہوں سے میرا مال نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے کمالات کے سمندر کے بے شار قطروں میں سے ایک قطرہ ہے -

نيز فرمايا پ

وہ پیٹوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دلبر مرا کی ہے اس نور پر فدا ہوں اس کا تی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ کی ہے، سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا وہ جس نے حق دکھایا وہ مہ لقا کی ہے

(قادیان کے آربہ اور هم روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۵۲)

فرمايا إ

" خداوند کریم نے اس رسول مقبول کی متابعت اور محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام کی پیروی کی تاثیر سے اس خاکسار کو اپنے خاطبات سے خاص کیا ہے اور علوم لدتیہ سے سرفراز فرمایا ہے اور بہت سے اسمار عفینہ سے اطلاع بخش ہے اور بہت سے مقائق اور معارف سے اس تاجیز کے سینہ کو پر کرویا ہے اور بارہا بتلا رہا ہے کہ یہ سب عطیات اور عنایات اور یہ سب تفقلات اور احمانات اور یہ سب تلقفات اور قرجمات اور یہ سب انعالمات اور یہ سب تنفلات اور جسملی اللہ تاکیدات اور یہ سب مکالمات اور مخالفات اور عمیت حضرت خاتم الانبیاء مسلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

جمالَ هنشیں درمن اڑ کرد وگرنہ من حمل خاکم کہ حستم " (براحین احدیہ دوحانی خزائن جلد اصفحہ ۲۲۴۲۳۳۳ حاشیہ نمبرہ)

فرمايا :

" مو میں نے خدا کے فضل سے نہ اپ کی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی ۔ اور میرے لئے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپ سیّد و مولی فخرالا نبیاء اور خیر الوری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی بیروی نہ کرنا ۔ سومیں نے جو پچھ پایا اس بیروی سے پایا اور میں اپ سیّا دور میں اپ سیّا اور میں اپ سیّا اور میں اپ سیّا اور میں اللہ علیہ وسلم خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کالمہ کا حصہ یا سکتا ہے۔ "

( حقيقته الوحي روحاني خزائن جلد نمبر٢٢ صغحه ٦٤٬٦٥)

جمال تک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیّت عطا ہونے کا تعلق ہے وہ معیّت رسول صلی الله علیه وسلم کے زمانے کے ساتھ ختم تو نہیں ہوگئی۔ قرآن کریم توصاف صاف بتا رہا ہے۔ کہ آخری زمانہ میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ۔ جن کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیّت حاصل ہوگی۔ فرمایا۔

" وَالْحَدِ اَنُ مِنْهُمُ لَكَالُكُ عُمُو إِبِهِم " (سورة الجمع آيت نمبر ") ترجمد: - اور ان كے سوا ايك دوسرى قوم ميں بھى ده اس كو بينج كا جو ابھى تك ان سے لمى نميں -

لعنی کچھ اور لوگ بھی صحابہ میں شامل ہو جائیں کے لیکن ابھی تک وہ صحابہ سے نہیں طے - پس قرآن کریم جس معیت اور فیض کا ذکر فرما تا ہے - اگر یوسف لدھیانوی صاحب اس فیض سے محروم ہیں تو اس میں ان خوش نصیبوں کا تو کوئی قصور نہیں جو اس موعودہ معیت سے فیض یافتہ ہیں لدھیانوی صاحب کا یہ کہنا کہ ذکورہ بالا آیت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی بجائے مرزا صاحب اور ان کے ساتھیوں کی توصیف کا بیان جماعت احمدیہ دسلیم کرتی ہے - واضح اور مرامر جھوٹ ہے -

حفرت مرزا صاحب 'آپ کے خلفاء یا کی بھی احدی نے بھی یہ نمیں کما کہ آیت قرآنیہ مُحَمَّدُ وَ سُوْلُ اللّٰهِ وَ الّذِينُ مَعَهُ سے آخضرت صلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ

مراد نهیں ہیں –

حفرت مرزا صاحب فرماتے ہیں۔

" مُعَمَّدُونَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ عليه وسلم ى معرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى منى زندگى كى طرف اشاره ہے - "

(الحكم اسر جنوري ١٩٠١ء صغيد ١١)

" عقيده نمبر۲ "

اس عنوان کے تحت لد حمیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ " قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کا رسول بنا کر جمیجا ہے گر قادیانی عقیدہ ہے کہ چود حویں صدی سے تمام انسانیت کا رسول مرزا غلام احمد ہے ۔ " (صفحہ ۱۱) قار ئین کرام!

بہی ہے قبل اس رسالہ میں آپ حضرت بانی جماعت احمد یہ علیہ السلام کی متعدہ تحریرات کا مطالعہ کر بھے ہیں۔ جو تھلم کھلا لدھیانوی صاحب ہے اس افتراء کی تکذیب اور تردید کر رہی ہیں۔ ایسے قار ئین جو خدا کا خوف رکھتے ہیں بلاشبہ ان کے دل گواہی دیں گے کہ لدھیانوی صاحب اپنی او قات ہے بڑھ کر چھلا تھیں لگا رہے ہیں۔ اور خدا کے بندول کو جو عاشقان رسول صلی الله علیہ وسلم ہیں ظالمانہ طعن و تشنیح کا نشانہ بنانے والے ہیں۔ ان کے ان بہیانہ حملوں کا رئی جواز شیں لدحیانوی صاحب کا فہ کورہ بالا حملہ بھی ای قماش کا ایک حملہ ہے۔ لدھیانوی صاحب بیا کہ اور چوا میں کہ احمدی تیر حویں صدی تک آمخضرت صلی الله علیہ وسلم کو ورسول بائے تا رہے ہیں کہ احمدی تیر حویں صدی تک آمخضرت صلی الله علیہ و در رسالت کا انتقام بائے ہیں۔ اس اور اب مرزا ماحب کو قرآم انسانیت کا رسول بائے ہیں۔

ہم ایک وفعہ بھر بہانگ وہل سے اعلان کرتے ہیں کہ احمدی عقبہ ، وہ ضمین جو اس ظالم فے احمد اللہ اللہ علیہ اللہ علی احدادال کی طرف مضوب کیا ہے -

احری عفیرہ ہے ہے کہ حضرت اقدس محمہ مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وسلم کے آلب مطهر پر جو ا شریعت ازل ہوئی وہ فیامت کک کے لئے ہے اور ایک شمشہ بھی اس شریعت کا اور اس کلام کا جو آب پر نازل ہوا کوئی منسوخ نہیں کر سکتا ۔ ای طمرح آپ کا زمانہ بھی قیامت تک عادی ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سکہ قیامت تک چلے گا اور کوئی نہیں جو ایک حرف بھی آنخضرت کے ارشاد کامنسوخ کر سکے ۔

احمدی عقیدہ یہ ہے کہ جو مخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو واجب العل نہ سمجھے اس کا ایسا گمان اس کے ایمان کو باطل کرنے والا ہے۔

احمدی عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح گذشتہ تیرہ صدیاں حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیاں تغییں ۔ اس طرح آئندہ صدیاں بھی صرف اور صرف حضرت محم رسول اللہ کی صدیاں بی میں رہیں گی ۔ اور ان صدیوں میں صرف وہی وہ سروں کو ہدایت وسیخ کا موجب بے گا ہوجب بے گا ہوجب بے گا ہوجب بے گا ہوجب ہے گا ہوجہ آپ ہدایت یافتہ ہو ۔ یہ مطلب جماعت احمدیہ امام مہدی کی آمد کا سجحتی ہے ۔ اور انی معدی میں اسے امام مہدی تنایم کرتی ہے ۔ اگر یہ امام مہدی تنہیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ امام مہدی تنہیں لدھیانوی صاحب بھے لوگ تشکیم کرنے والے ہوں گے ان کی آمد کے بعد لدھیانوی صاحب صدیوں کی تقتیم کی طرح کریں گے ۔ کیا لدھیانوی صاحب آنے والے امام مہدی کے متعلق بعینہ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو احمدیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔ کیا امام مہدی کے متعلق بعینہ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو احمدیوں کی طرف منسوب ہو تگی یا اس کے آن کے بعد آئندہ صدیاں محمد سول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تگی یا مہدی دعویٰ کریں گے ۔ ظاہر ہے یہ محض کھو کھی اور جابلانہ باتیں ہیں اور عقل اور سجھ سے محمدی دعویٰ کریں گے ۔ ظاہر ہے یہ محض کھو کھی اور جابلانہ باتیں ہیں اور عقل اور سجھ سے خلی عالم اللہ عالہ کیاں ہیں ۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اور اگر کوئی حیثیت ہے تو پھران کے طاب علی حیث میں خلی میں خلی حیثیت نہیں اور اگر کوئی حیثیت ہے تو پھران کے طاب علی حیثیت نہیں اور اگر کوئی حیثیت ہے تو پھران کے طاب علی حیثراضوں سے وہ محض نہیں خلی میں خلی میں کی دانست ہیں خدا کی طرف سے بھیجا جائے گا۔

## « عقیده نمبرس "

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ:-

" قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا کیلئے بیرو نذیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مرائی عقیدہ یہ ہے کہ اب دنیا کا بیرو نذیر مرزا غلام احمد ہے ۔ " مرای ہے ۔ لیکن قادیا فی عقیدہ یہ ہے کہ اب دنیا کا بیرو نذیر مرزا غلام احمد ہے ۔ " مخد کا )

معزز قارئین! یہ وہی اعتراض ہے جو لدھیانوی صاحب نے "عقیدہ نمبر۲" کے تحت کیا

ہے۔ لیکن محض نمبر شار برمعانے کے لئے الفاظ بدل کروہی بات انہوں نے "عقیدہ نمبرس"
کے تحت لکے دی ہے۔ اس لئے جو جواب ہم پہلے دے چکے ہیں وہی کافی ہے۔

#### « عقده نمبره "

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ " قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ رحمتہ للعالمین الله علیہ الله علیہ وسلم ہیں - محر قادیانی عقیدہ یہ ہے اب رحمتہ للعالمین مرزا غلام احمد صاحب ہیں "

یہ بھی وہی اعتراض ہے۔ صرف اپنی وانست میں نمبر پر حائے ہیں لیکن ساتھ ہی انسانیت کے لحاظ ہے اپ نمبر گراتے جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب آپ بجیب و غریب عقل کے مالک ہیں اتنا بھی نہیں سجھتے کہ جو رحمتہ للعالمین کا غلام ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ رحمتہ للعالمین بننے کی محت کو حش کرے اور تمام بنی نوع انسان کے لئے رحمتہ للعالمین بننے کی کو حش کرے اور اس کو حش میں وہ سچا جابت ہو تو اللی اور تمشیلی طور پر رحمتہ اللعالمین کمنا ہرگز سنت ابرا رکے مخالف نہیں اور یہ کلمہ کفر نہیں بن جاتا۔ اور اس کا ہرگزیہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ آگر غلامان محمد میں جاتا ہے۔ للعالمین کما جام گیہ اور ہمسربن جاتا ہے۔

چنانچه اولیاء امت میں سے حضرت شخ نظام الدین اولیاء کو کئی مرتبہ آیت قرآنی " و مکا
اُر سُلُنگ کِالاَّ رُ حُمَةً لِلقَالَمِین " الهام ہوئی - لکھا ہے " حضرت مخدوم (گیسو دراز - ناقل)
نے فرمایا کہ حضرت شخ ( نظام الدین - ناقل) فرماتے تھے کہ بھی بھی کسی ماہ میرے سموانے
ایک خوب رو اور خوش جمال لڑکا نمودار ہو کر جھے اس طرح مخاطب کرتا " و مَاارُ سَلُنگ اللّا ایک خوب رو اور خوش جمال لڑکا نمودار ہو کر جھے اس طرح مخاطب حضرت پغیرصلی
د کھمکة بلقالم میں شرمندہ سر جھکا لیتا اور کہتا ہید کیا گئے ہو - یہ خطاب حضرت پغیرصلی
الله علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے - یہ بندہ نظام کس شار میں ہے جو اس کو اس طرح مخاطب
کرا جائے -"

(جوامع الكلم لمفوظات كيسو دراز صفحه ٢٢٦ ؛ دُائرى روز دوشنبه ٣٠ شعبان ٨٠٢ هـ) جمال تك حضرت نظام الدين ك عجز كا تعلق ب- حضرت بانى سلسله احمريًّ ك ب شار حوالے اس بات برگواه بين كه آپ نے بحى ايسے الهامات كى وجه سے بعى جى اپنے آپ كو آخضرت صلی الله علیه وسلم کا ہم پله اور ہمسر نہیں سمجھا بلکه ایسے الهامات کے باوجود ہیشہ میں اقرار اور اعتراف کرتے رہے ۔ کہ

" المخضرت صلى الله عليه وسلم تمام دنيا كے لئے رسول بيں اور تمام دنيا كے لئے رحمت يں" (روحانی خزائن جلد نمبر٢٣صفحه٣٨)

پر فرماتے ہیں:۔

" یہ تمام شرف مجھے صرف ایک نبی کی پیروی سے ملا ہے جس کے مدارج اور مراتب سے دنیا بے خبرہے بعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم"

(چشمه مسیمی روحانی خزائن جلد نمبر۲۰صفه ۳۵۴)

لیکن جناب لدھیانوی صاحب سے بحث یمیں ختم نہیں ہو جاتی اب ہم آپ کے پیرو مرشد اور واجب الاحرّام بزرگ جناب قاری محمد طیب اور جناب شخ المند مولانا محود الحن صاحب دیوبئری کی بیہ تحریریں چیش کرتے ہیں – اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آگر اس فتم کے صوفیانہ کلمات واقعی نمایت ہی خطرناک ہنگ رسول کا درجہ رکھتے ہیں تو پھر ہنگ رسول کرنے والوں کے ساتھ جمادا پنے گھرسے شروع کریں اور ان بزرگوں کا آبر توڑ جملے کرکے قلع قمع کریں جو یہ فرماتے ہیں کہ

" حضرت عیسوی کو بارگاہ محمدی سے خلقاً و خلقاً رتباً و مقاماً ایسی ہی مناسبت ہے جیسی کہ ایک چیزے دو شریکوں میں یا باپ بیڑل میں ہونی جائے"

(تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام صفحه ۱۲۹ از قاری محمر طیب صاحب

مهتم مدرسه دارالعلوم دیوبند پاکتانی ایدیشن اول مطبوعه متی ۱۹۸۱ء نفیس اکیڈی کراچی) نیز اینے ایک اور بزرگ شیخ الہند مولانا محمود الحن صاحب دیوبندی کا اپنے استاد محترم رشید احمد صاحب گنگوی کی وفات پر لکھا ہوا مرہیہ بھی ملاحظه فرمائیں جس میں وہ لکھتے ہیں: -

> زباں پر اہل احواء کی ہے کیوں اعل حبل شاید اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ٹانی

( مرهيه از مولوي محود الحن ديوبندي مطبع بلالي ساد هوره ضلع انباله )

مزيد لکھتے ہيں:-

وفات سرور عالم کا نقشہ آپ کی رحلت مقمی ہتی گر نظیر ہتی محبوب سجانی

(مرفيه صغه ۱۴ ايضاً)

### د عقیده نمبره»

اس عنوان کے تحت لد حیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ " قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ نجات صرف آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ممکن ہے اور قادیانی عقیدہ کے مطابق اب صرف مرزا صاحب کی تعلیم کی پیروی ہی موجب نجات ہے۔" (صفحہ ۱۸)

لدھیانوی صاحب کو ہم کس طرح عقل کی باتیں سمجھائیں معلوم ہوتا ہے کہ عقل ان کے قریب بھی نہیں پہنگی ہم بار بار سمجھا بچے ہیں کہ حفرت مرزا صاحب کی الگ تعلیم کوئی نہیں ہے - تمام تعلیم جو آپ نے پیش کی ہے - قرآن بی کی بیان کردہ تعلیم ہے - اور ایک نکتہ بھی اس سے باہر نہیں - احمدی عقیدہ یہ ہے - کہ نعوذ باللہ اگر ایک حرف بھی قرآن کریم کے خلاف تعلیم ہو تو ہرگر واجب التعمیل نہیں - حفرت مرزا صاحب کا اپنا عقیدہ بھی میں ہے -

قار کین ان مولوی صاحب کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف انہوں نے کتابیں پڑھ کر اور کھنگال کر چن چن کر اعتراضات کی کچلیال نکالی ہیں اور دوسری طرف ان تمام تحریرات کو قار کین سے چھپائے بیٹھے ہیں جو ان کے اعتراضات کو جھٹلانے والی اور ان کے پھیلائے ہوئے زہر کا تریاق ہیں ۔

نجات حفزت مرزا صاحب کی تعلیم سے دابستہ ہے ۔ یارسول اللہ ای اتباع سے ۔ اس کے متعلق مرزا صاحب کی بڑارہا تحریریں داشگاف الفاظ میں اعلان کر رہی ہیں کہ آج نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے جو محمد رسول اللہ سے دابستہ ہے ۔ چند تحریریں نمو تہ ہم مدیہ قار کین کرتے ہیں ۔ اپنے دل سے پوچھ کردیکھیں کہ اس معرض کی دیانت اور اس کے تقویٰ کا کیا حال ہوگا

حضرت بانی جماعت احدیه فرماتے ہیں -

" حضرت مقدس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ الدالا الله محمد وسول الله کئے سے گناہ دور مو جاتے ہیں - یہ بالکل بچ ہے اور یمی واقعی حقیقت ہے کہ جو محض خدا کو واحد لا شریک جانیا ہے اور ایمان لا با ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قادر مکتانے جمیجا ہے تو ہے شک آگر اس کلمہ ہر اس کا خاتمہ ہو تو نجات یا جائے گا۔ ......

خدا کو واحد لا شریک سمجھنا اور ایبا مهران خیال کرنا کہ اس نے نہایت رحم کر کے دنیا کو صلی اللہ علیہ وسلم ہے - یہ صلالت سے چھڑانے کے لئے اپنا رسول بھیجا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے - یہ ایک ایبا اعتقاد ہے کہ اس پر یقین کرنے سے روح کی آریکی دور ہوتی ہے اور نفسانیت دور ہو کراس کی جگہ توحید کے لیتی ہے - آخر توحید کا ذہردست جوش تمام دل پر محیط ہو کراس جہان کم بیٹری شروع ہو جاتی ہے - "

(نور القرآن ٢ صغمه ٣٣ ، روحاني خزائن جلد ٩ صغم ٣٩٨)

فرمايا -

" نجات اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہوا کرتی ہے اس فضل کے حصول کے حصول کے خدا تعالی نے اپنا جو قانون فی کے خواب ہوا ہے۔ وہ اسے بھی باطل نہیں کرتا وہ قانون بی ہے ۔ وہ اسے بھی باطل نہیں کرتا وہ قانون بی ہے ۔ ون کنتُمُ تُحبُونُ اللّٰهُ فَا تَبِعُوْ نِی اُیحُبِبُکُمُ اللّٰهُ اور وَ مَن بَبْتَنِے خَمُولُ الْإِسُلاَمِ دِ اِنْا فَلَنُ لِمُعَالَمُ مِنْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ فَاتِ جَلَد م صفحہ ٢٠١)

فرمایا ۔ " اب آسان کے پنچ فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے ۔ لیمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلی و افضل سب جبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں ۔ جن کی پیروی سے خدائے تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پروے اشختے ہیں اور اسی جمان میں کچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور قرآن شریف جو کچی اور کامل ہوتے ہیں اور تاثیروں پر مشمل ہے ۔ جس کے ذریعہ سے حقانی علوم اور معارف عاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے ۔ اور انسان جبل اور غفلت اور شبمات کے جاب یوں سے نجات یا کرحق الیقین کے مقام تک پنچ جاتا ہے ۔ "

(برا مین احدید طبع اول حاشید در حاشید نمبر۳ صغه ۴۶۷)

لدھیانوی صاحب! مرزا صاحب جو مہدی معبود اور میسے موعود ہونے کے دعوے دار ہیں ان پر اعتراض کرنے سے پہلے ذرا اس طرف بھی توجہ فرمائیں کہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوی جنہیں آپ کا دیوبندی فرقہ ایک بزرگ دل اللہ بلکہ مجدد تشلیم کر آ ہے انہوں نے کئ " من لوحق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے لکاتا ہے اور بھسم کہتا ہوں کہ میں پھھ نہیں ہوں مگراس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر"

سیں ہوں سراس رہائیہ یں ہوایت و جائے سو وقت ہے بیری ابہاں پر مسلم کے کا مولفہ عاشق الی میر کھی ' مطبوعہ سلم المطالع و عزیز المطالع و نای پرلیں وار ٹی پرلیں میر کھی ' فرایئے جناب لدھیانوی صاحب آپ رشید احمہ گنگوہی صاحب کو جب تک دائرہ اسلام سے خارج کرکے والی نہیں آتے اس وقت تک آپ کو احمہ یوں پر جملہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ۔ لیکن آپ سے زیادہ تو ہم آپ کے اس بزرگ سے عدل کا سلوک کرتے ہیں اور آپ کی طرح ان پر چڑھ دو ڑنے کی بجائے ان پر حسن ظن سے کام لیتے ہیں ۔ اور سیحھے ہیں کہ بیہ سب صوفیانہ باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور غلامی میں انہیں بیہ سب پچھ نفیب ہو رہا ہے ۔ نہ کہ رسول اللہ کے بالقائل یا مخالف طور پر ۔ لیکن آپ چو نکہ حسن ظن نفیب ہو رہا ہے ۔ نہ کہ رسول اللہ کے بالقائل یا مخالف طور پر ۔ لیکن آپ چو نکہ حسن ظن کے قائل نہیں ہیں اس لئے واجب ہے کہ رشید گنگوہی صاحب پر بھرپور حملہ کریں اور جب تک ان کے ذکر کو صفحہ بستی سے منا نہ لیں احمیت کی طرف متوجہ ہونے کی آپ کو چندال ضورت نہیں ہے ۔

## « عقيره نمبرا "

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں " قرآنی عقیدہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم خاتم البتسین ہیں اور قادیانی عقیدے کے مطابق اب یہ منصب بروزی طور پر غلام احمد قادیانی کا ہے۔" (صفحہ ۱۸) قادیانی کا ہے۔" (صفحہ ۱۸) الجواب: -

حفرت بانی جماعت احری فرماتے ہیں ۔ " ہمارا ایمان ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن ربانی کتابوں کا خاتم ہے ۔ "

(اربعین نمبر ۴ صفحه ۲ روحانی خزائن نمبر ۱ صفحه ۲ روحانی خزائن نمبر ۱ اسفحه ۳۳۸) حضرت بانی جماعت احمد پیلانے کمیں بھی یہ نمیں فرمایا که اب آنحضرت صلی الله علیہ وسلم غاتم النمین نمیں رہے اور اب میں خاتم النمین ہوں – بلکہ آپ نے کمی لکھا ہے کہ میں بروزی طور پر خاتم النیسن ہوں - چنانچہ خودلد هیانوی صاحب نے بھی اس عنوان کے نیچ لکھا ہے - " مرزا صاحب لکھتے ہیں:

ا - " مين باربا بتلا چكا مول كه مين مجوجب آيت " وَ الْحَوِ اَنْ مِنْهُمُ لَمَا اللَّحَقُو البِهِمْ" بروزى طور يروي خاتم الانبياء مول - "

۲ — " پس چو نکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں گر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعویٰ اور نئے کام کے ' بلکہ اس نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پا کر اور اس میں ہو کر اور اس کا مظهرین کر آیا ہوں – "

(بحواله لدهيانوي صاحب كارساله "قاديانيول كو دعوت اسلام "صغحه ١٨)

قار کمین کرام! وو سرے حوالہ میں مظہر کالفظ ہی قابل غور ہے جو بتا آ ہے کہ اصل خاتم النیسین آپ نہیں ہیں ۔ اصل خاتم النیس کوئی اور ہے اور آپ اس کے مظہر ہیں۔

جمال تک لدھیانوی صاحب کی اس کوشش کا تعلق ہے کہ یہ تاثر پیدا کریں کہ بروزی طور پر خاتم ہونے کے دعویٰ کا مطلب یہ ہے کہ گویا مرزا صاحب کے نزدیک اصل کا زمانہ بروز کے ظاہر ہونے کے ساتھ ختم ہوگیا اور جب بروز ظاہر ہوگیا تو اس کا زمانہ شروع ہوگیا سراسر جماعت احمد یہ پر بستان ہے ۔ اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے ۔ جیسا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں اور اس کے خود مولانا صاحب کے پیرو مرشد بھی لفظ ظل اور بروز کا استعمال کر چکے ہیں اور اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں۔

بروز ہونے کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ اصل ختم اور بروز شروع بروز رہتا ہی اس وقت تک ہے۔جب اصل اپنی پوری شان کے ساتھ موجود رہے۔

بوز کا معنی اس سے مختلف سیجھنے والے کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی ہے و قوف شیشے میں سورج کا عکس دیکھ کرکے کہ سورج کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی بلکہ عکس ہی اصل ہے ۔ یا چاند کی وساطت سے سورج کی روشنی پاکر سیجھے کہ چاند نے سورج کو منسوخ کردیا یا کسی کا سامیہ دکھ کریہ جابلنہ وعویٰ کرے کہ اس سامیہ نے اس کو کالعدم کردیا جس کا میہ سامیہ تھا۔ پس جیسا کہ گذشتہ بزرگوں کی واضح تحریرات سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ اگر کوئی بروز محمر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ شیطانی خیال ہرگز اس کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے نعوذ باللہ محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کو معزول یا کالعدم کرنے کی خیشانہ جمارت کی ہے اس طرح بروز خاتم مونے کے دعویدار کے متعلق یہ جاہلانہ حملہ کہ وہ اس کو ختم کرنے کا دعویدار ہے جس کے بروز مونے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے 'یا تو پر لے درج کی جمالت ہے یا پھر صد سے برحا ہوا بغض و عناد ہے 'اس کے سواکوئی اور معنے نہیں لئے جاسکتے۔

حضرت میح موعود علیه السلام کی اپ مقام کے بارہ میں جو تحریرات گذشتہ صفحات میں گذر چکی ہیں بہت کانی ہیں ۔ ان سے اہل بصیرت مطمئن ہو چکے ہیں لیکن چو کله لدهمیانوی صاحب بار بار اپ وعوے کو دہرا رہے ہیں اس لئے اگر حضرت مرزا صاحب کی ایسی تحریرات سے ایک دو اور اقتباس پیش کردیئے جائیں تو مضا کقہ نہیں قبل اس کے کہ ہم یہ اقتباس پیش کریں ہم مولوی صاحب کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ اعتراض اس سے بہت بردھ کرعیہ علیہ السلام پر وارد ہو گا اگر وہ دوبارہ امت محمید میں تشریف لائے جیسا کہ ان مولوی صاحب کا عقیدہ ہے ۔ کیونکہ عیبی کی بعث ثانی کے بارہ میں خود مولوی صاحب کے بزرگ جناب قاری عقیدہ ہے ۔ کیونکہ عیبی کی بعث ثانی کے بارہ میں خود مولوی صاحب کے بزرگ جناب قاری

و بسرحال اگر خاتیت میں حضرت مسے علیہ السلام کو حضور سے کامل مناسبت دی گئی تھی تو اخلاق خاتیت اور مقام خاتیت میں بھی مخصوص مشابت و مناسبت دی گئی ۔ جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسوی کو بارگاہ محمدی سے خُلقاً و خُلقاً و خُلقاً و رتباً و مقاماً ایسی ہی مناسبت ہے جیسی کہ ایک چیز کے دو شریکوں میں یا باب بیٹوں میں ہونی چاہئے "

(تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام صفحه ۱۳۹از قاری محد طیب مهتم دارالعلوم دیوبند پاکستانی ایدیش اول مطبوعه مئی ۱۹۸۲ء نفس اکیڈی کراجی)

یہ بات تو محض ان کو اعتراض کا مزہ چکھانے کے لئے کی گئی تھی ٹاکہ معتدل ہو کربات کی حقیقت کو سیجھنے کی کوشش کریں - اب ہم حضرت مرزا صاحب کی مزید دو تحریرات اس پر روشنی ڈالنے کے لئے پیش کرتے ہیں - جن سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ حضرت مرزا صاحب نے اگر حضرت خاتم الانبیاء کا بروز ہونے کا دعویٰ کیا ہے - تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر اینا کیا مقام سمجھا ہے -

#### انظر الى برحمتْدو تحنن ياسيدى انااحتر الغلمان

ترجمہ: - اے میرے آقا میں آپ کا ادنی غلام ہوں مجھ پر محبت و شفقت کی نظر ڈالیں ۔

پر فرمایا۔ "ہم پر جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں - یہ سب رسول اکرم کے فیض سے ہی ہیں ۔

آخضرت کے سے الگ ہو کر ہم کچ کتے ہیں کہ پچھ بھی نہیں اور غاک بھی نہیں ۔ آخضرت کی عزت اور مرتبہ دل میں اور ہررگ و ریشہ میں ایسا سایا ہے کہ ان کو اس درجہ سے خبر تک بھی نہیں ۔ کوئی ہزار تیبیا کرے ' جپ کرے ' ریاضت شاقہ ' اور مشقوں سے مشت استخوان ہی کیوں نہ رہ جائے گر ہرگز کوئی سچا روحانی فیض بجر آخضرت کی پیروی اور اتباع کے جمعی میسر آ کیوں نہیں اور ممکن ہی نہیں ۔ " (الحکم ۸ار مئی ۱۹۰۸ صفحہ میں سکتا ہی نہیں اور ممکن ہی نہیں ۔ " (الحکم ۸ار مئی ۱۹۰۸ صفحہ میں سکتا ہی نہیں اور ممکن ہی نہیں ۔ "

" عقيده نمبرك"

اس عنوان کے تحت لد حمیانوی صاحب لکھتے ہیں " قرآن کریم کے مطابق صاحب کوٹر آخضرت صلی الله علیہ وسلم ہیں اور قادیانی عقیدہ سی ہے - کہ آیت إِنّا اَعْطَلْهٰ اِنْکَ اَلْکُوْ تُورَ مرزاصاحب کے حق میں ہے - "

یہ بھی سراسرایک شیطانی جھوٹ ہے - ہارا تو یہ ایمان ہے جو محض یہ سمجھے کہ یہ آیت کریمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں بلکہ کی اور کے متعلق ہے - وہ ایک بدبخت انسان ہے - لدھیانوی صاحب نے محض نمبر اگر بردھانے کے لئے حضرت مرزا صاحب کا ایک اور الهام درج کر کے جو قرآن کریم کی آیت بھی ہے عقیدہ نمبرے کے تحت دہرا دیا ہے - حضرت مرزا صاحب نے کمیں نمیں لکھا کہ آیت إناا عُطینتک الکو تو کو کاطب ہے - حضرت مرزا صاحب نے کمیں نمیں بس میا کہ آیت واناا عُطینتک الکو کو کو کاطب ہوں -

ووعقيده نمبركم

اس عوان کے تحت لد حمیانوی صاحب لکھتے ہیں " قرآنی عقیدہ ہے کہ معاحب اسراء رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں - گرقادیانی عقیدہ ہے کہ صاحب اسراء بھی مرزا صاحب ہیں کوئکہ آیت "سبعن الذی اسری بعبدہ ان برنازل ہوئی ہے - (صفحہ ۱۹) قار کین کرام! حضرت مرزا صاحب نے ہرگزید نہیں تکھا کہ صاحب اسراء رسول الله قار کین کرام! حضرت مرزا صاحب نے ہرگزید نہیں تکھا کہ صاحب اسراء رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اور نہ ہی ہے لکھا ہے کہ آیت " سُبغیٰ الّذِی اُسُوا ہی بِعَبْدہ م" آئی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اسرے ہیں نہیں ہے بلکہ خود مرزا صاحب کے بارے ہیں ہے۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآنی آیات کا کسی امتی پر نازل ہو جاتا کیا معنے رکھتا ہے ۔

کیونکہ مرزا صاحب نے اشار ہ یا گنا یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ آپ کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیسے ہی اسراء اور معراج ہوا تھا۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا۔

پی قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآنی آیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل ہوں۔ تو وہ ہرگز اپنے مقام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل ہوں۔ تو وہ ہرگز اپنے مقام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر قرار نہیں دیتا ۔ نہ ہی وہ اپنے شین خود کو اس کا اصل سجھتا ہے علیہ وسلم کے مقام کے برابر قرار نہیں دیتا ۔ نہ ہی وہ اپنے شین خود کو اس کا اصل سجھتا ہے بلکہ تکبری بجائے انگسار میں بردھتا ہے۔ یہی عال حضرت مرزا صاحب سے پہلے امتیوں کا تھا۔ جن کو وہ آیات المام ہو کیں جن کے خاطب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شے ۔ پس یہ المام مواسم میں جن کے عاطب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شے ۔ پس یہ المام مواسم میا میں جن کے واضح اور ہرقتم کے اعتراض کو باطل کرنے والا ہے۔

مولوی صاحب ایک کے بعد دو سرا اعتراض کرتے جا رہے ہیں اور محض اپنی کم ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک ہی شق کے تحت مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک ہی شق کے چند بے بنیاد اعتراضات ہیں جو ایک ہی شق کے تحت آنے چاہئیں تھے۔ مگران کو نمبر بردھانے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اس نوع کے تفصیلی شافی و کافی جواب ہیں دے بچے ہیں۔

#### «عقيده نمبره »

اس عنوان کے تحت ادھیانوی صاحب نے دو ہاتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ تمام مسلمان آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ لیکن مرزا صاحب معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ معراج نمایت اعلی درجہ کا کشف تھا۔ دوم۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس قتم کے کشوف جھے بھی ہوتے ہیں۔ گویا مرزا صاحب آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کے بھی اپ وجود میں پائے جانے کا اقرار کرتے ہیں۔

# كيامعراج جسماني تفا؟

اس سے تو ہمیں انکار نہیں کہ محذشتہ صدیوں میں علاء کی ایک کثر تعداد نظر آتی ہے جو

روحانی معراج کی بجائے جسمانی معراج کی قائل ہے اور اس سے بھی انکار نہیں کہ صحابہ کی کیے رفع جسمانی کی قائل دیتی ہے ۔ یہاں بھی ایک اجماع کا سامنظر پیدا ہو جاتا ہے لیکن در حقیقت یہ اجماع محض دور سے دکھائی دینے والا اجماع ہے ۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اجماع کے خلاف حضرت عائشہ صدیقہ کی بخاری شریف میں یہ قطعی گواہی ملتی ہے کہ اس اجماع کے خلاف حضرت عائشہ صدیقہ کی بخاری شریف میں یہ قطعی گواہی ملتی ہے کہ اس اء کا حداث کا جم ذمین سے غائب نہیں ہوالیکن اللہ تعالی نے آپ کی روح کا اسراء کیا تھا۔ اور آنخضرت بیدار ہوئے تو آپ مجد الحرام میں ہی تھے۔

پی دو باتوں میں سے ایک لازما مانی پڑے گی ۔ یا حضرت عائشہ صدیقہ کی قطعی گواہی سے جے علاء اجماع سمجھ رہے ہیں دہ اجماع نہیں رہا تھا کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کی اس شہادت نے اس اجماع کو توڑ دیا یا پھر یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما اجماع کے خلاف تھیں ۔ اس لئے آج کل کے علاء کو نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما کے خلاف بھی منکر اجماع والے فتوے دینے پڑیں گے ۔ پس عافیت اس میں ہے کہ اس مسئلہ کو اجماع کے مسئلہ سے قطع نظر قرآن و سنت اور عقل کی کموٹی پر مزید پر کھا جائے اور معلوم کیا جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کا مسلک درست تھاجن سے آدھا دین است نے سیکھا ہے یا دیگر صحابہ کا ۔

پس اگر معراج جسمانی کے انکار اور معراج کے کشفی ہونے کا اقرار کرنے کی بناء پر حفزت مرزا صاحب اور ان کی جماعت پُر خلافِ اجماعِ امّت اور " صریح کفر" کا فتو کی لگانا درست ہے تو حضرت عاکشہ رضی اللہ عنما کے بارے میں لدھیانوی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے۔

معزز قارئین! اب ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعی حضرت عائشہ رضی اللہ عنها معراج کو کشفی واقعہ تسلیم کرتی تھیں ۔ نیز حضرت معاویہ اور حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ بھی حضرت عائشہ شمے ہم خیال ہیں: ۔

ا-- سيرة ابن مشام مين لكهاب:-

"قال ابن اسحاق و حد ثنى بعض ال ابى بكر ان عائشته زوج النبى صلى الله عليه و سلم كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله اسرى بد و حد - " (سيرة ابن مشام جلد اول ذكو الأسو اءو المعواج زير عنوان مديث على عند عن مسواد صلى الله عليه وسلم منحه ٣٩٩)

آمخضرت صلی الله علیه وسلم کی المید حضرت عاکشه فرمایا کرتی تحیس که اسراء کے دوران رسول خدا صلی الله تعالی نے آپ کی رسول خدا صلی الله تعالی نے آپ کی روح کو سرکرائی متی -

"ان معاوية ابن ابي سفيان كان اذاسئل عن مسوى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كانت روياء من الله صادقة - "

(سيرة ابن مشام جلد اول ذكر الاسراء والمعراج زير عنوان حديث معاويته عن مسراه صلى الله عليه وسلم صغه ٢٠٠٠)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جب بھی اسراء کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو آپ یمی جواب دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تجی خواب تھی۔

ررة ابن مشام کے مصنف لکھتے ہیں۔ "فلم بنکو ذلک من قوله مالقول العسن ان هذه الایت نزلت فی ذلک قول اللہ تبارک تعالی" و ماجعلنا الرو یا التی او بناک الا فتنة للناس۔

(سيرة ابن مشام جلد اول ذكر الاسراء و المعراج

زير عوان جوازان بكون الاسراء رويا- صخر ٢٠٠)

میسترجمد: - حضرت عائشہ اور حضرت محاویہ کا اسراء روحانی کا عقیدہ جھٹایا نہیں جا سکتا ۔
کیونکہ حضرت حسن بھری کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت اسراء کے بارے میں نازل ہوئی ہے و ماجعلناانو و یا ...... الغ

ابن اسحاق ۱۵۰ ھ میں فوت ہوئے اور ابن حشام کی وفات ۲۱۸ ھ میں ہوئی - سیرت کے اعتبار سے یہ دونوں عی قدیم ترین ہیں -

تغییرابن جربر میں بھی لکھا ہے کہ حضرت معادیدہ ' حضرت عائشہ اور حضرت حسن بھری'' اسراء روحانی کے قائل تھے -

(تغیرابن جرمر جلد نمبر۸ سورة بی اسرائیل زیر آیت سجان الذی اسری بعبده مغمسا)

تغیرابن جریر کے مصنف (۳۴ه) میں فوت ہوئے تھے۔ تغیرکشاف کے مصنف امام ز مخشری ککھتے ہیں

" واختلف في اندكان في اليقطة ام في المنام فمن عائشته وضي الله عنها انها قالت و الله ما فقد جسد و سول الله صلى الله عليه و سلم ولكن عرج يروحي و عن أمعا وية انما عرج بو و حدو عن الحسن كان في المنام و وياراها"

(تغییر کشاف جلد اول سور 5 بی اسرائیل زیر آیت سبحن الذی اسری بعیده صفحه ۵۸۰) ترجمه: - اس بات میں اختلاف ہے کہ اسراء بیداری کی حالت میں ہوایا نیند کے دوران -

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے فرمایا ہے۔ اللہ کی قتم اسراء کے دوران آپ کا جسم زمین سے جدا نہیں ہوا بلکہ آپ کی روح کو معراج ہوا ہے حضرت معاویہ بھی معراج روحانی کے قائل میں حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اسراء کے واقعات خواب کے نظارے ہیں جو آپ

ن کھے۔

امام رازی رحمتہ اللہ علیہ کتے ہیں: - "اسراء کی کیفیت میں اختلاف کیا گیا ہے مسلمانوں میں سے اکثر گروہ اسراء کے جسمانی ہونے پر متفق ہیں اور قلیل تعدادیہ کہتی ہے کہ اسراء روحانی تھا - امام ابن جریر سے ان کی تغییر میں حذیفہ طب مردی ہے کہ یہ خواب تھی اور آپ کا جسم زمین سے جدا نہیں ہوا بلکہ آپ کی روح کو اسراء ہوا تھا اس طرح امام ابن جریر نے حضرت عائشہ اور حضرت معادیم کا اسراء روحانی کا عقیدہ بھی درج کیا ہے "

(تفیررازی جزو نمبر۲۰ سورة بی اسرائیل زیر آیت سبحن الذی اسری بعبده صفحه ۱۳۷۵) امام ابن قیم رحمته الله علیه نے بھی اپنی کتاب زاد المعاد کی جلد اول صفحه ۳۰۲ پر ندکوره بالا مسلک نقل کیا ہے نیز لکھا ہے کہ حضرت حسن بھری سے بھی ایسا ہی منقول ہے -علامہ شبلی لکھتے ہیں: -

" عبدالله بن عبائ اور بهت سے محابہ کا اعتقاد تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معراج میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا - حضرت عائشہ ( رمنی الله تعالی عنما ) نهایت اصرار سے مخالف تعیں - امیرمعاویہ کو معراج جسمانی سے انکار تھا"

(سيرة! انعمان مصنفه شبلی جلد ۲ صفحه ۴۸)

مبیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما نے معراج کے واقعات بیان كرنے كے بعد فرمايا - " فَاسْتُيْقَظُ وَهُوَ فِي ٱلْمُسْجِدِ الْحَرَامِ "

#### ( بخارى كتاب التوحير باب وقوله كلم الله موسى تكليما)

كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كجربيدار مو كئه ادر آپ اس وقت مسجد حرام ميں تھے -مندرجہ بالا حوالہ جات اس امرے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ کوئی شریف النفس مسلمان حفرت مرزا صاحب کے معراج جسمانی کے انکار سے ان پر کفرو الحاد کے تیروں سے ملغار نہیں كرسكاً - كيونكه اس كي اس يلغار كي زديي حفرت عائشه صديقه رمني الله تعالى عنما حضرت معاوبه رضي الله تعالى عنه ' جفرت حذيفه رضي الله تعالى عنه اور حفرت حسن بقري رحمته الله علیہ بھی آ جائیں مے ۔ اس طرح سوائے اس کے کہ وہ خود اپنی بدیختی پر مہر ثبت کرے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ۔ باقی رہ ممٹی ہیہ بات کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی اعلیٰ درجہ کے کشف ہوتے رہے ہیں تو یہ کوئی قابل اعتراض امر نہیں ہے اس سے پہلے یہ بحث گذر چکی ہے کہ ہر دور میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے امتیوں کو رویاء و کشوف اور الهامات ے نوازاگیا ہے ۔ نعوذ بااللہ اس کا یہ مطلب نہیں نکل سکتا کہ سب کے سب لوگ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرنے اور شریک ہونے کے دعویدار تھے ۔ ہم بار بار قار ئین کو متوجة كرنا چاہتے ہيں كه يه مولوى صاحب كا افتراء ہے - ہم جفرت مرزا صاحب كو مركز مركز آخضرت صلی الله علیه وسلم کا ہم پله اور برابر نمیں سجھتے - اگر کوئی حضرت مرزا صاحب کے ول کی کیفیت معلوم کرنا چاہتا ہے تو اے چاہئے کہ نظم و نثر میں آپ کا وہ کلام پڑھے جو اپنے آ قا و موٹی حضرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوبا ہوا لافانی و لا ٹانی کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

" ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے۔ کسی نے یہ شعر بہت ہی اچھا کما

-4

محر على بادشاه بر دو مرا کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی اسے خدا تو نہیں کہ سکوں یہ کتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدادانی

ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سعیدول کی ارداح کے لئے آفتاب ہے ۔ جیسے اجسام کیلیے سورج وہ اندھیرے کے وقت ظاہر ہوا اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کرگیا ۔ وہ نہ تھکا نہ ماندہ ہوا جب تک کہ عرب کے تمام حصہ کو شرک سے پاک نہ کر دیا ۔ وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے کیونکہ اس کا نور ہرایک زمانہ میں موجود ہے اور اس کی تجی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسا ایک صاف اور شفاف دریا کا پانی میلے کیڑے کو ۔ "

(چشمه معرفت حصه دوم صغحه ۲۸۹ ، روحانی خزائن جلد نمبر۲۳ صفحه ۳۰۳٬۳۰۲)

پر فرماتے ہیں:-

" ہم جب انصاف کی نظرے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا ہوانمرو نبی اور ذندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا بیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں یعنی وہی نبیوں کا سردار - رسولوں کا نخر - تمام مرسلوں کا سرباج جس کا نام محمہ مصطفیٰ احمہ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے - جس کے ذیر سایہ وس دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزار برس تک نبیس مل سکتی تھی ...... سو آخری وصیت ہی ہے کہ ہرروشنی ہم نے رسول نبی اُتی کی پیروی سے بائی ہے اور جو محف اس کی بیروی کرے گاوہ بھی یائے گا۔"

(سراج منیر صفحه ۷۲ روحانی خزائن جلد نمبر۱۳ صفحه ۸۲)

پر لکھتے ہیں:۔

" اگر میں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا۔ اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر ادیا ہے ہیں ہے۔ دنیا کے تمام بہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں بھی میہ شرف مکالمہ و مخاطبہ ہرگزنہ یاتا۔"

(تحلّيات الله صغه ۲۳ مغد ۲۵ ، روحاني فزائن جلد ۲۰ صغه ۳۱۱٬۳۱۲

<u>پحراپ</u> اردو منظوم کلام میں فرماتے ہیں۔

ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دیں دین محمد ما نہ پایا ہم نے کوئی ذہب نہیں ایسا کہ نشال دکھلائے ہے نئی کھایا ہم نے سے ہی کھایا ہم نے

تیری الفت سے ہے معمور میرا ہر ذرہ اپنے سینہ میں یہ اک شہر بسایا ہم نے دائنہ کمالا ہر اسلام سائن ڈوائر جار د صفر میں میں

( آئينه كمالات اسلام روحاني فزائن جلد ۵ صفحه ۲۲۳ ، ۲۲۵)

چرا بے عربی منظوم کلام میں اپنے محبوب کا ان الفاظ میں ذکر فرماتے ہیں -

انظر الى برحميّة و تعنن يا سيدى انا احقر الغلمان

(اے میرے محبوب) مجھ پر رحمت اور شفقت کی نظر کیجئے اے میرے آقا میں آپ کا ناچیز غلام ہوں۔ غلام ہوں۔

> من ذكر وجهك يا حديقة بهجتى لم اخل في لحظ و لا في ان

(آئینہ کمالات اسلام ردحانی خزائن جلد نمبر۵ مغیر ۵۹۳) اے میری خوثی اور مسرت کے چشتے ! میں کسی لخلہ اور کسی وقت آپ کے ذکر سے خالی نہیں ہو تا۔

اپ فاری منظوم کلام میں اپ آقا سے عشق کا اظمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سرے دارم فدائے خاک احمہ ا دلم ہر دنت قربان محمہ

( ترياق القلوب روحاني خزائن جلد نمبر٥ صغحه ٣٨٣)

میرا سراحد صلی الله علیه وسلم کی خاک پر فدا ہے اور میرا دل ہروقت آپ پر قربان -

دگر استاد را نامے ندانم کہ خواندم در دیستان مجمرً

( تریاق القلوب صغحه ۲۱۸ روحانی نزائن صغحه ۳۸۳ جلد نمبر۱۵)

مجھے کی اور استاد کا نام معلوم نہیں کیوں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تعلیم حاصل کی ہے۔

آپ تو آنخضرت کے مقابل پر اپنی حقیقت ہی کوئی نہیں سمجھنے بلکہ جو پچھ آپ نے ہایا سب آنخضرت کا ہی فیض قرار دیتے ہیں۔

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ

" قرآنی عقیدہ ہے کہ قاب قوسین کا مقام آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مختص ہے گر قادیانی عقیدہ ہے کہ یہ منصب مرزا صاحب کو حاصل ہے۔" (صفحہ ۱۹) معزز قار کین!

یہ بھی وہی افتراء چل رہا ہے جے لدھیانوی صاحب مختلف نمبروں کے تحت لاتے ہیں۔
اس کا کانی و شانی جواب دیا جا چکا ہے۔ یہاں صرف مرزا صاحب کی حسب زیل عبارتوں
پر اکتفا کرتے ہیں جو حضرت مرزا صاحب پر الیا بیودہ الزام لگانے والے کو مفتری ثابت کرنے
کے لئے کانی ہیں۔ اور اس بات پر ہمیشہ کے لئے گواہ ہیں کہ حضرت مرزا صاحب آیت د نئی
فَتَدُنَّی کُلکانَ قَابَ قَوْ سَیُنِ اُو اُذُنی کا مصداق ہر چند کہ یہ آپ پر بھی المام ہوئی 'اپ آ تا و
مولی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یقین کرتے تھے۔

آپ فرماتے ہیں۔

"سید الانبیاء و خیرالوری مولانا و سیدنا حضرت محد مصطفیٰ صلی الله علیه و سلم ایک عظیم الشان روحانی حسن لے کر آئے جس کی تعریف میں یمی آیت کریمہ کانی ہے۔ دنلی فَتَدُرُّی فَکَانَ قَابَ قَوْسُنُونِ اَوْ اَذَنِی "

(ضميمه برابين احمديد حصد پنجم روحاني خزائن جلد نمبرام صغه ٢٢٠)

ایک اور جگه فرماتے ہیں

"مقام شفاعت کی طرف قرآن شریف میں اشارہ فرماکر آنخضرت صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے انسان کامل ہونے کی شان میں فرمایا ہے دُنی فَتَدُلُّی فَکَانَ قَابَ قَوْ مَنْمِنِ اَو اُدُنی" کے انسان کامل ہونے کی شان میں فرمایا ہے دُنی فَتَدُلُّی فَکَانَ قَابَ قَوْ مَنْمِنِ اَو اُدُنی اُلی مِنْ الله عَلَی ا

علادہ ازیں اپنی کتاب " مرمہ چیم آریہ " میں حضرت مرزا صاحب نے بدی تفصیل کے ساتھ فہ کورہ بالا آیت کی بیسیوں صفحات پر مشمل انتہائی دقیق تغییر بیان فرماتے ہوئے اپنے آقا و مولی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس مقام ارفع و اعلیٰ و اکمل کا مصداق قرار دیا ہے۔ مصرت محمد اسلام نے فرمایا ہے کہ بیہ اصل بات صرف اتن ہے حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمد یہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بیہ

آیت مجھ پر بطور الهام نازل ہوئی ہے ۔ اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے ۔ جیسا کہ آپ اس فصل کے عقیدہ نمبرا کے جواب میں اس کی تفسیل پڑھ بچکے ہیں ۔ سرراہ ہم آپ کو یہ بھی ہتاتے چلیں کہ حملہ آور لدھیانوی صاحب کی نظریا تو است کے گذشتہ صالحین کے اقوال پر پڑی بئی نہیں یا پھر حضرت مرزا صاحب پر حملہ کرتے وقت انہوں نے قار کین سے ان کو چھپا لیا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ الله علیہ کے نزدیک مقام دنی فتد لی اگرچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی مختص ہے ۔ مگر ہروہ مومن جو کمینگی کی بستی سے اگرچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی مختص ہے ۔ مگر ہروہ مومن جو کمینگی کی بستی سے نکل آئے ایک رنگ میں اس مقام رفع کی زیارت کی سعادت پاتا ہے ۔

آپ فرماتے ہیں:-

" ازیں خفیض دنا ء ت چو بگذری شائد که تا دنی نتدلی صعود خود بنی

( ديوان معين الدين رديف الياء )

کہ اگر تو کمینگی کی بستی سے باہر نکل جائے تو روحانی بلندیوں میں ترقی کرتے کرتے دنی فتدلیٰ کے مقام پر چڑھ جائے گا۔ اس طرح بحرالعلوم مولوی عبدالعلی صاحب فرماتے ہیں۔
" وایس مقام باصالت خاص بہ خاتم البنین است و بہ وراثت کمال متابعت او کمل اولیاء رازیں خطے است"

(مثنوی دفتر دوئم حاشیه صغیه ۷۷)

یعن قاب قوسین کا یہ مقام اصلی طور پر تو خاتم الینین کے ساتھ مختص ہے اور کامل درجہ کے اولیاء کو بھی آپ کی کامل اتباع کے نتیجہ میں وراثت کے طور پر اس مقام سے حصہ ملتا ہے۔

" عقيده نمبراا "

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں۔

" قرآنی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سجیتے ہیں گر قادیانی عقیدہ ہے کہ خدا عرش پر مرزا صاحب کی تعریف کرتا ہے اور اس پر درود ہجیتیا ہے" (صفحہ ۲۰)

یمال ادھیانوی صاحب نے حسب عادت ایک تو ابن اس کینگی کو دہرایا ہے کہ سراسر ظلم اور

کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سب مومنوں پر درود بھیجتے ہیں ناکہ وہ اندھیروں سے روشنی میں نکلیں ۔ گویا عرش کا فدا اور اس کے فرشتوں کا سب سچے مومنوں پر درود بھیجنا نہ صرف بیہ کہ قرآن سے ثابت ہے بلکہ اس درود کے بتیجہ میں قسما قسم کی تعلمتوں سے نکل کر نور میں داخل ہوتے ہیں ۔ پس اگر لدھیانوی صاحب کی بید بد نصیبی ہے کہ نہ انہیں ایسے مومنوں کا علم ہے کہ فدا اور اس کے فرشتوں کے خرد فدا اور اس کے فرشتوں کے درود بھیجتے ہیں اور نہ بھی خود خدا اور اس کے فرشتوں کے درود کے مورد بے ہیں تو بھیشہ کے اندھیروں کی جو زندگی انہوں نے اپنے لئے قبول کرلی ہے انہیں کو ممارک ہو۔

جمال تک رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خدا کے درود کا تعلق ہے وہ تو مومنوں پر درود سے بہت ارفع اور اعلیٰ ہے اور حسب مراتب اپی ایک الگ شکل رکھتا ہے چنانچہ حضرت مرزا صاحب فراتے ہیں

" دنیا میں کوڑ ہا ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے لیکن ہم نے سب سے بمتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد صلی الله علیہ و آلہ وسلم - إِنَّ اللَّهُ وَ مَلَانِيكَةُ مُصَلَّوُنُ عَلَى النَّبِيِّي بَا اَبْهَا الَّذِيْنُ اَمْنُوْ اصَلَّوُ اَعَلَيْهِ وَ الله علیہ و آلہ وسلم - إِنَّ اللَّهُ وَ مَلَانِكَةُ مُصَلَّوُنُ عَلَى النَّبِّيِّي بِالْهَا الَّذِيْنُ اَمْنُوْ اصَلَّوُ اَعَلَيْهِ وَ الله علیہ و آلہ وسلم - إِنَّ اللَّهُ وَ مَلَانِكُونُ عَلَى النَّبِيِّي بِالْهَا الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله وَ الله عَلَيْهِ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاللّهُ وَاللّهُ

لدھیانوی صاحب اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

" مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا وجود گرای باعث تخلیق کا کا وجود گرای باعث تخلیق کا کا کا عقیدہ ہے کہ آن کا کا کا حادث ہو آ تو کا کا کا تات وجود میں نہ آتی ۔ لیکن قادیا تیوں کا عقیدہ ہے کا کا کات صرف مرزا غلام احمد صاحب کی خاطر پیدا کی گئی ہے ۔ وہ نہ ہوتے تو نہ آسمان و زمین وجود میں آتے نہ کوئی نبی ولی پیدا ہو آ ۔ چنانچہ مرزا صاحب کا المام ہے لو لاک لماخلفت الاقلاک ( حقیقة الوجی صفحہ ۹۹) یعنی آگر میں تھے پیدا نہ کر آ تو آسمانوں کو پیدا نہ کر آ " (صفحہ ۲۰) معزز قار کین!

اس مدیث قدی کا ایک تو ظاہر و باہر معنی ہے ہے کہ تمام کا نتات مجرو شجراور تمام تر مخلوقات بیدا کرنے کا اعلیٰ و ارفع مقصد خلیصنۃ الله حضرت مجمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کو بیدا کرنا تھا۔ اور اگریہ اعلیٰ و ارفع مقصد پیش نظرنہ ہو تا تو یہ ساری پیدائش عبث جاتی ہے وہ معانی ہیں جن پر سوفیصدی بغیر کسی استثناء اور بغیر کسی تاویل کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایمان لائے تھے اور جماعت احمد یک بھی انہی معنوں پر کممل غیرمشروط ایمان ہے۔

یہ امرکہ مولوی صاحب بالارادہ فریب کاری ہے کام لے رہے ہیں اس ایک بات ہے ہی قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے حقیقۃ الوجی کے جس صفحہ پر یہ الہام کا درج فرمایا ہے ۔ اور جس کا حوالہ لدھیانوی صاحب نے دیا ہے اس صفحہ پر اس الہام کی حسب ذیل تشریح درج ہے ۔ جو یقینا مولوی صاحب نے پڑھی ہوگی ۔ اور اس کے باوجود ظالمانہ حملے کرنے ہے باز نہیں آئے ۔ جس شخص کو کوئی الہام ہوتا ہے ۔ وہی اس کے معنی تانے کا سب سے اوّل اہل اور حقد ار ہے ۔ وہی اس کے معنوں کو صحح سمجھتا ہے ۔ اور اس کے برعکس تشریح کرکے اس کی طرف منسوب کرنے کا ہرگز کوئی مجاز نہیں لیکن افسوس کہ اس لدھیانوی مولوی نے اپنی خصلت بنا رکھی ہے کہ پہلے ایک غلط توجیمہ اور عقیدہ کسی کی طرف ناحق منسوب کرتے ہیں اور پھر ہے باکانہ حملہ شروع کردیتے ہیں ۔ اب قار کین وہ تشریح پڑھیں ۔ حضرت مرزا صاحب اس کی تشریح پڑھیں

" ہرایک عظیم الشان مصلح کے وقت میں روحانی طور پر نیا آسان اور نی زمین بنائی جاتی

ہے بعنی ملا تک کو اس کے مقاصد کی خدمت میں لگایا جاتا ہے۔ اور زمین پر مستعد طبیعتیں پیدا کی جاتی ہیں پس ہیر اس کی طرف اشارہ ہے ''

( حقيقة الوحي حاشيه صفحه ٩٩ طبع اول ' روحاني خزائن جلد نمبر٢٢ حاشيه صفحه ١٠٢)

اس حوالے میں مزید قابل غور بات سے کہ حضرت مرزا صاحب کے نزدیک ان معنوں کا محدود اطلاق صرف آپ ہر ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء اور مامورین پر ہوتا ہے ۔ اس ضمن میں ہم حضرت سید عبدالقادر جیلانی علیہ الرحم کا بیہ قول ہدیہ قار کین کرتے ہیں ماکہ مولوی صاحب کے فاسدانہ خیالات کا موازنہ بزرگان سلف سے کرکے حقیقت حال کو سمجھ جائیں \_

حضرت عبدالقادر جيلاني رحم الله عليه فرمات بين

هم شعن البلادو العباديهم يدفع البلاء عن الخلق و بهم يمطر و ن و بهم يمطر الله السماء و بهم تنبت الارض

(الفتح الربانی مجلس نمبر ۱۲ سفرایم ملک چنن الدین تاجر کتب کوچه گلے زیاں کشمیری بازار لاہور) یعنی اولیاء الله کی وجہ سے آسان بارش برساتا اور زمین نباتات اگاتی ہے اور وہ ملکوں اور انسانوں کے محافظ ہیں انہیں کی وجہ سے مخلوقات یرسے بلا ٹملتی ہے۔

## دد عقیده نمبرسلا "

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں: ۔ " قادیانی عقیدہ سے سے کہ مرزا صاحب تمام انبیاء سے افضل ہیں " (صفحہ ۲۰) معزز قارئین!

مولوی صاحب کو افتراء کرنے کی ایس گندی عادت پڑ چکی ہے کہ کلی بے باک ہو چکے ہیں ان کے گذشتہ تمام اعتراضات بھی جھوٹ ہی تھے گریہ تو جھوٹ کے اوپر ایک اور جھوٹ کا طومار ہے۔

اس مسئلہ کا اصل حل تو یمی ہے کہ قار کین حضرت مرزا صاحب کی ان تحریرات کا خود مطالعہ کریں جو نظم و نثر میں اپنے سیّلہ و مولی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے تحریر فرمائی ہیں - اس نوع کی پہلے بہت می تحریریں گذر چکی ہیں لیکن نمونشُ حسب

ذیل چند تحریری ہم ہدیہ قار کین کرتے ہیں آکہ ان میں سے ہر منصف مزاج اس حقیقت کو پا جائے کہ لدھیانوی صاحب ظلم و افتراء میں سب حدیں پھلانگ گئے ہیں -

حفرت مرزا صاحب فرماتے ہیں:-

" اور آسان کے پنچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے"

(كشتى نوح صفحه ١٣ روعانى خزائن جلد نمبر١٩ صفحه ٣)

ایک اور جگه فرماتے ہیں:-

" ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ اور خاتم الانبیاء تھے " ( حقیقة الوحی صفحہ ۳۹۰ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۳۰۵)

پھر فرماتے ہیں

" وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا ۔ یعنی انسان کامل کو ۔ وہ ملا تک میں نہیں تھا ۔ نجوم میں نہیں تھا ۔ خوم میں نہیں تھا ۔ وہ زمین کے سمندروں اور نجوم میں نہیں تھا ۔ وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا ۔ وہ لحل اور یا قوت اور زمرو اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا ۔ غرض وہ کسی چیز ارضی اور ساوی میں نہیں تھا ۔ صرف انسان میں تھا یعنی انسان کامل میں جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ و ارفع فرد ہارے سید و مولیٰ سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم ہیں ۔ "

( آئينه كمالات اسلام روحاني نزائن جلد نمبر۵ صغه ۲۰۰)

مزيد لكھتے ہيں:-

" میں بھشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمہ" ہے ( ہزار ہزار درود اور سلام اس پر ) یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے اس کے عالی مقاکم انتہا معلوم نہیں ہو سکتا اور اس کی تاثیر قدی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں ۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا ۔ وہ توحید جو دنیا ہے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا ۔ اس نے خدا سے نہائی درجہ پر محبت کی ۔ اورانتہائی درجہ پر بنی نوع کی ہدردی میں اس کی جان گداز ہوئی ۔ اس لئے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لئے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء

اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں – " ( حقیقة الوحی روحانی خزائن جلد نمبر ۲۲ صفحه ۱۹۴۸)

ایک اور جگہ پریوں فرماتے ہیں

" آگر کسی نبی کی نفیلت اس کے ان کاموں سے ثابت ہو سکتی ہے جن سے بی نوع کی ہدردی سب نبیوں سے برخ کر ظاہر ہو تو اے سب لوگو! اٹھو اور گوائی دو کہ اس صفت میں مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ...... اندھے مخلوق پرستوں نے اس بزرگ رسول کو شاخت نہیں کیا جس نے ہزاروں نمونے بچی ہدردی کے دکھلائے - لیکن اب میں دیکتا ہوں کہ وہ وقت پہنچ گیا ہے - کہ یہ پاک رسول شاخت کیا جائے چاہو تو میری بات لکھ رکھو ..... اے سننے والو! سنو! اور سوچنے والو! سوچو اور یاد رکھو کہ حق ظاہر ہوگا اور وہ جو سچا نور ہے چکے گا۔ "

(مجموعه انتارات جلد ۲ صفحه ۳۰۷٬۳۰۷)

دراصل میہ مولوی صاحب تلیس اور دجل میں چوٹی کے ماہر ہیں اور حضرت مرزا صاحب کے المہات اور دگیر احدیوں کی تحریرات کو ایسے ایسے معنے پہناتے ہیں کہ جن کا تصور بھی کسی احمدی کے لئے کفر کا درجہ رکھتا ہے - پہلے میہ من گھڑت کفران کی طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر کافر کا شور مجاتے ہیں -

مولوی صاحب نے اپنے اعتراض کی ایک بناء تو حفزت مرزا صاحب کے اس الهام پر ڈالی ہے کہ

" آسان سے کی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا"

اور ساتھ ہی بیالام بھی لگا دیا کہ نعوذ بااللہ اس الهام سے مرادیہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر مرزا صاحب کے زمانہ تک جتنے تخت آسان سے آبارے گئے ان میں سے سب سے او نچا تخت مرزا صاحب کا تعامنہ کہ حضرت محم مصطفل صلی اللہ علیہ وسلم کا۔

حیرت ہے کہ مولوی ہو کر اور عالم دین ہونے کے دعویدار بن کر کس طرح دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کے اس الهام کا یہ معنی جو یہ مولوی صاحب اس الهام کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب اور ہراحمدی کے نزدیک کفرہے۔ اس کا

صرف اتنا معنی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء اور علاء کو جو روحانی مراتب عطا ہو تک ان میں مرزا صاحب کا مرتبہ اس وجہ سے سب سے بالا ہے کہ امت محمدید میں آپ کو الامام المہدی کا منصب عطا ہوا ہے اور یہ وہ منصب ہے جس کے متعلق گذشتہ بہت سے رفیع المرتبہ بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ امت محمدید میں منتقف روحانی ورج پانے والوں میں سے سب سے اونچا ورجہ امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا۔

ندکورہ بالا الهام کے علاوہ حضرت مرزا صاحب کے بعض اشعار پیش کر کے بھی مولوی صاحب نے اپنے بہتان کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً آپ کا یہ شعر ا:۔۔ انبیاء کرچہ بو دہ نہ ہے من بہ عرفال نہ کم رم نہ کے

یہ شعر لکھ کر بڑے فخریہ انداز میں مولوی صاحب نے یہ وعویٰ کر دیا کہ یہ بات ثابت ہو می کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب انبیاء میں سے کسی سے کم ترنہ ہونے کے وعوے دار ہیں اور آخضرت مجمی اس زمرے میں شامل ہیں جن کی مرزا صاحب بات کر رہے ہیں۔

ہم جو بار بار ان لدھیانوی صاحب کو دجل اور تلیس کا ماہر قرار دے رہے ہیں ہے کوئی ناواجب بات نہیں ۔ یہی اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے ۔ یونکہ اگلا شعر بالبداہت ہیں تاواجب بات نہیں و حضرت مرزا صاحب جب کل انہیاء کی بات کرتے ہیں تو حضرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا ریب سب سے افضل قرار دیتے ہیں ۔ اور جمال محمہ رسول اللہ کے سوادیگر انبیاء کی معرفت کی بات کرتے ہیں وہاں آپ کی امت میں پیدا ہونے والے امام مہدی کو معرفت میں کی اور سے کم نہیں شجھتے کیونکہ امام مہدی نے معرفت کے پیالے حضرت رسول معرفت میں کی اور سے کم نہیں شجھتے کیونکہ امام مہدی نے معرفت کے پیالے حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر سے بے ہیں جبکہ خدا تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکی اور نمی کو عرفان کا ایسا کوثر عطا نہیں کیا چنانچہ مولوی صاحب کے پیش کردہ شعر سے مالکل اگلا شعر ہے ۔

وارث مصطفا<sup>م</sup> شدم به یقین شده رنگیس برنگ یار حسین

(نزول المسيح صفحه ۹۹ طبع اول ' روحانی نزائن جلد ۱۸ صفحه ۳۷۷) بن شدر کی تند بند مرم مصطفلا صا

کہ میں اگر دوسرے انبیاء سے شان میں کم تر نہیں ہوں تو وجہ یہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی

اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں اور اپ سب سے حین یار حضرت مجمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہوں - اب بتاہیے کہ جس مولوی صاحب نے پہلا شعر پڑھ لیا تھا - اور ایسے احباب کے سامنے پیش کیا ہے اس کو دو سرا شعر لکھتے ہوئے آخر کیا تکلیف تھی اور کیوں اس شعر کو قار کین سے چھپائے رکھا ؟ وجہ واضح ہے کہ ان کی تلیس کا بھانڈا پھوٹ جا آ اور لوگ جان لیتے کہ پہلے شعر میں جس زمرہ انبیاء کا ذکر ہے اس میں حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں بلکہ آپ ان سے بالا تر مقام پر فائز ہیں - جو سیّد الانبیاء کا مقام ہے - جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کہ حضرت مرزا صاحب کس رنگ میں علم و معرفت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواگز شتہ انبیاء میں ہے کس سے کس تر نہیں تھے تو یہ وعویٰ مکرین مرزا صاحب کس کے لئے بے شک تکلیف کا باعث ہو لیکن ہرگز ایسا دعویٰ نہیں جسے غیراسلامی اور باطل قرار کے لئے ہے تک تکلیف کا باعث ہو لیکن ہرگز ایسا دعویٰ نہیں جسے غیراسلامی اور باطل قرار دیا جا سکے - تمام دنیا پر یہ بات خوب روش ہو چکی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کا اصل دعویٰ کہی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کا اصل دعویٰ کہی ہے کہ آپ وہی موعود امام مہدی ہیں جن کی بعثت کا وعدہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فریا ہا۔

پس آپ چونکہ یہ کامل یقین رکھتے تھے اس لئے لازم تھا کہ آپ کامل یقین کے ساتھ اپنا وہی مقام سجھتے جو امام مہدی کا مرتبہ اور مقام ہے - اس سلسلہ میں کبار علماء اور صالحین است کی حسب ذیل تحریرات ہر منصف مزاج قاری کو مطمئن کرنے کے لئے کافی ہو گئی -

چنائچ کسا ب المهدى الذى يعبئى في اخر الزمان فانه يكون في الاحكام الشرعية تابعالمحمد صلى الله عليه وسلم و في المعارف و العلوم و العقيقة تكون جميم الانبياء و الاولياء تابعين له كلهم

(شرح فسوص الحكم عبد الرزاق قاشان عسفه ۵۳٬۵۲ مطیع مصطفی البابی الحبی مصری)

که آخری زماند میں جو مهدی آئے گاوہ شری احکام میں تو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبع ہوگا

لیکن معارف علوم اور حقیقت کے لحاظ سے آپ کے سواتمام انبیاء اور اولیاء اس کے آبع

ہوں گے اور اس کی وجہ وہ اگلے فقرے میں یوں بیان فرماتے ہیں لان باطنہ باطن محمد صلی

اللہ علیہ و سلم کہ مهدی کا باطن حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کا باطن ہوگا۔

حضرت شاہ ولی اللہ علیہ و سلم کی شان میں کیسے ہیں:۔

وحق لدان ينعكس فيدانو ارسيدالمرسلين صلى اللدعليدوسلم ويزعم العامة انداذا نزل الى الارض كان و إحدامن الامة كلابل هو شرح للاسم الجامع المحمدي و نسخة منته منه

(الخير الكثير صغه ۷۲ مطبوعه مدينه پريس بجنور)

یعن آنے والے میح موعود کا یہ حق ہے کہ اس میں سید الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا عکس ہو گا ایسا عکس ہو عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو وہ محض ایک امتی ہو گا ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہ تو اسم جامع محمدی کی پوری تشریح ہو گا اور اس کا دو سرا نسخہ (True Copy) ہوگا ہی اس میں اور ایک عام امتی کے درمیان بہت برا فرق ہوگا۔

پھر گیار ہویں صدی کے مشہور شیعہ مجدوعلامہ باقر مجلئ اپنی تتاب بحار الانوار میں لکھتے بیں کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا:-

" يقول (المهدى) يامعشر النخلائق الأو من ارادان ينظر الى ابراهيم و اسمعيل قها اناذا ابر هيم و اسمعيل قها اناذا ابر هيم و اسمعيل و اناذا ابر هيم و اسمعيل و سمو الناذا ابر هيم و المعيل و شمعون قها اناذا عيسلى و شمعون و الأومن اراد ان ينظر الى محمد و امير المومنين (صلوت الله عليه و الميمد صلى الله عليه و سلم و امير المومنين - "

(بحار الانوار جلد نمبر١٣٠صفحه ٢٠٢)

یعنی جب امام مهدی آئے گا تو یہ اعلان کرے گا کہ اے لوگو! آگر تم میں ہے کوئی ابراہیم اور اسلیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو من لے کہ میں براہیم "واسلیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو من لے کہ میں بی موٹ اور یوشع ہوں۔ اور آگر تم میں ہے کوئی میں ہے کوئی عیدئی "اور شمعون کو دیکھنا چاہتا ہے تو من لے کہ عیدئی اور شمعون میں بی ہوں۔ اور آگر تم میں ہے کوئی عیدئی اور شمعون میں بی ہوں۔ اور آگر تم میں ہے کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر الموشین (علی ") کو دیکھنا چاہتا ہے تو من لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر الموشین میں بوں۔

پرعارف ربانی محبوب سجانی سید عبدالکریم جیلانی فرماتے ہیں۔

"اس (امام مبدی ..... ناقل) سے مرادوہ مخص ہے جو صاحب مقام محمی ہے - اور ہر

کمال کی بلندی میں کامل اعتدال رکھتا ہے۔"

(انسان کامل (اردو) باب نمبرا۲ مهدی علیه السلام کا ذکر صفحه ۳۷۵ نفیس اکیژمی کراچی) پھر حضرت خواجه غلام فرید صاحب رحمّرالله علیه فرمات میں -

" حضرت آدم ع بے لے کرخاتم الولایت امام مہدی تک حضور حضرت محمد مصطفے صلی الله علیہ وسلم بارز ہیں - پہلی بار آپ نے حضرت آدم علیہ السلام میں بروز کیا ہے ...... اس کے بعد دو سرے مشائخ عظام میں نوبت بنوبت بروز کیا ہے - اور کرتے رہیں گ - حتی کہ امام مہدی میں بروز فرمائیں گے - پس حضرت آدم سے امام مہدی میں بروز فرمائیں گے - پس حضرت آدم سے امام مہدی تک جفتے انبیاء اور اولیاء قطب مدار ہوئے تمام روح محمدی صلی الله علیہ وسلم کے مظاہر ہیں - "

(مقابیس المجالس المعروف به اشارات فریدی حصه دوم صفحه ۱۱۱ ٬ ۱۳۳ مؤلفه رکن الدین مطبوعه مفید عام پریس اگست ۱۳۲۱ء)

قاری محمد طیب صاحب فرماتے ہیں:-

" لین پھرسوال یہ ہے کہ جب خاتم الدّجالین کا اصلی مقابلہ تو خاتم الینین ہے ہے ۔ گر اس مقابلہ کے لئے نہ حضور کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا مناسب نہ صدیوں باتی رکھا جانا شایان شان ' نہ زمانہ نبوی میں مقابلہ ختم کرا دیا جانا مصلحت ' اور ادھر ختم دجالیت کے استیصال کے جھوٹی موٹی روحانیت تو کیا بری سے بری والایت بھی کانی نہ تھی ۔ عام مجدّدین اور ارباب والایت اپنی پوری روحانی طاقتوں سے بھی اس سے عمدہ برآ نہ ہو کتے تھے ۔ جب تک کہ نبوّت کی روحانیت مقابل نہ آئے ۔ بلکہ محض نبوّت کی قوت بھی اس وقت تک موثر نہ تھی جب تک کہ اس کے اور کیا ہو سکتی تھی ۔ براس کی روحانیت مقابل نہ آئے ۔ بلکہ محض نبوّت کی قوت بھی اس وقت تک موثر نہ تھی جب کے اور کیا ہو سکتی تھی ۔ کہ اس دِ جالیا اعظم کو نبیت و نابود کرنے کے لئے امت میں ایک ایسا خاتم المجددین آئے جو خاتم البنین کی غیر معمول قوت کو اپنے اندر جذب کئے ہوئے ہو ۔ اور ساتھ بی خاتم البنین کا مقابلہ ہو ۔ اگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ختم نبوّت کی روحانیت کا انجذاب اس مجدّد کا قلب کر سکتا تھا جو خود بھی نبوت آئا ہو محض مرتبہ والدت میں یہ مختل کماں کہ وہ درجہ نبوّت بھی برداشت کر سکے ۔ چہ بوت آئا ہو محض مرتبہ والدت میں یہ مختل کماں کہ وہ درجہ نبوّت بھی برداشت کر سکے ۔ چہ جائیکہ ختم نبوت کا کوئی اندکاس اپنے اندر آثار سکے ۔ نہیں بلکہ اس اندکاس کیلئے ایک ایسے جائیکہ ختم نبوت کا کوئی اندکاس اپنے اندر آثار سکے ۔ نہیں بلکہ اس اندکاس کیلئے ایک ایسے جائیکہ ختم نبوت کا کوئی اندکاس اپنے اندر آثار سکے ۔ نہیں بلکہ اس اندکاس کیلئے ایک ایسے جائیکہ ختم نبوت کا کوئی اندکاس اپنے اندر آثار سکے ۔ نہیں بلکہ اس اندکاس کیلئے ایک ایسے جائیکہ ختم نبوت کا کوئی اندکاس ایسے اندر آثار سکے ۔ نہیں بلکہ اس اندکاس کیلئے ایک ایسے جائیکہ ختم نبوت کا کوئی اندکاس ایسے اندر آثار سکے ۔ نہیں بلکہ اس اندکاس کیلئے ایک ایسے جائیں کیلئے کیل ایسے دیا کہ کم کوئی اندکاس کیلئے ایک ایسے دیا کہ کوئی اندکاس کیلئے ایک ایسے کوئی اندکاس کیلئے ایک ایسے کوئی کوئی کوئی کوئی کیلئے ک

نبوت آشنا قلب کی ضرورت تھی جو نی الجملہ خاتیت کی شان بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ ماکہ خاتم مطلق کے کمالات کا عکس اس میں اتر سکے ۔ اور ساتھ ہی اس خاتم مطلق کی ختم نبوت میں فرق بھی نہ آئے ۔ اس کی صورت بجزاس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کو جو ایک حد تک خاتمیت کی شان رکھتا ہو اس امت میں مجدّو کی حیثیت سے لایا جائے جو طاقت تونبوت کی لئے ہوئے ہو مگرانی نبوت کا منصب تبلیغ اور مرتبہ تشریع لئے ہوئے نہ ہو۔ بلکہ ایک امتی کی حیثیت ہے اس امت میں کام کرے - اور خاتم البنیس کے کمالات کو اپنے واسطے ہے استعال میں لائے۔"

( تعلیمات اسلام ادر مسیمی اقوام صغه ۲۲۸ ٬ صغه ۲۲۹ از قاری محمه طیب مهتم دارالعلوم دبوبند پاکستانی ایڈیشن اول مطبوعہ مئی ۱۹۸۲ء شائع کردہ نفیس اکیڈی کراجی ) ۲-سور دوسرا اور تیسراشعرلدهیانوی صاحب نے یہ پیش کیا ہے:-

آنچه داداست مرنی را جام داد آن جام را مرابه تمام

کم نیم زال ہمہ بروئے بقین ہرکہ گوید دروغ ہست لعین

ان اشعار میں بھی انبیاء سے افغلیت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا بلکہ یمال پر بھی وہی مضمون بیان کرنا مقصود ہے کہ عرفان اللی اور یقین کا جو جام ہر نبی کو دیا گیا تھا وہی جام خدا تعالی نے مجھے بھی بورے کا بورا دے دیا ہے اور خدا کی ہتی پریقین اور ایمان کے لحاظ ہے میں کسی نبی سے کم نہیں ہوں اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں کیونکہ نبی ہو آ ہی وہی ہے جے اللہ تعالیٰ کامل یقین اور عرفان عطا فرمائے جو انسان یقین اور عرفان میں کامل نہ ہو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر نبی کو یقین کامل دیا گیا مجھے بھی اس طرح یقین کامل دیا عميا ہے اور جو محص بيد كهتا ہے كه پہلے انبياء كو تو كامل يقين ديا كيا تھا ليكن مجھے كامل يقين شيں دہا گیا وہ جھوٹا ہے۔

۲۷ :- لدهیانوی صاحب نے چوتھا شعریہ پیش کیا ہے -منم مسح زمان د منم کلیم خدا منم محمد داحمد کہ مجتبیٰ باشد

اس شعریں بھی انبیاء ہے افضل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ میں ملّی ادر بروزی طور بر حضرت مسیح علیه السلام ' حضرت مویٰ علیه السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم كالمظرين كرآيا بول اوريه كوئى قابل اعتراض بات نهيس - تذكرة الاولياء ميس كصاب كد كسى في حضرت بايزيد المطامي رحمة الله عليه سے بوچھا -

" عرش کیا ہے فرمایا میں ہوں بوچھا کری کیا ہے فرمایا میں ہوں بوچھا لوح و قلم کیا ہے فرمایا میں ہوں بوچھا کہتے ہیں ابراہیم 'مویٰ اور محمد صلح اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں فرمایا میں ہوں "

(تذكرة الاولياء اردوباب ١٢٣ صفحه ١٢٨ شائع كرده شخ بركت على ايندُ سنر) اگر ذكوره بالا شعركى بناء بر حفرت بانى جماعت احمد يه بر تمام رسولوں سے افضل ہونے كے دعوى كا الزام درست ہے تو لدهيانوى صاحب حفرت بايزيد اسطاى رحم الله عليه بركيا فتوى كاكئس كے ؟

حفرت مولانا شاہ نیاز احمد دہلوی نے تمام نبوں کا بروز ہونے کا دعویٰ کیا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہں: -

آدم و شیث و نوح و هود غیر حقیقتم نه بود صاحب هر عصر منم من نه منم نه من منم عیسی مری منم احمد باشی منم حیدر شیر نرمنم من نه منم نه من منم بین آدم'شیث'نوح' بود' عیسیٰ مریی' احمد باشی حیدر شیر خدا بلکه هرصاحب عصر میں

کیالد هیانوی صاحب حفزت مولانا شاہ نیاز احمد صاحب دہلوی پر بھی وہی فتویٰ لگانے کو تیار میں جو مرزا صاحب پر اس شعر کی بناء پر لگاتے ہیں ؟ میں جو مرزا صاحب پر اس شعر کی بناء پر لگاتے ہیں ؟

( ديوان نياز صفحه ۲۲ مطبوعه ۱۲۹۰ ه )

۵ - لدھیانوی صاحب نے پانچواں شعریہ پیش کیا ہے کہ

ہوں۔

زندہ شد ہرنی بآرنم مررسولے نمال بہ بیرا هنم

اس شعر میں بھی انبیاء سے افضلیت کا دعویٰ نہیں کیا گیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹینی کلام حاصل کرنے کے لحاظ سے اور ہرنبی کی کسی خاص صفت کا مظرہونے کے لحاظ سے میری آمد پر جرنی زندہ ہوا اور ثابت ہو گیا کہ وہ معاملات ہو ان کے مخالفین نے ان سے کئے تھے اور اس کے مقابلہ میں وہ تابیدات ہو قدا تعالیٰ نے ان کی فرمائی تھیں وہ سب صبح اور درست ہیں۔
اس الحاد ' وہریت اور گراہی کے زمانہ میں اکثر لوگوں نے انبیاء کی نبوتوں کا انکار کر دیا تھا اور طرح طرح کے ان پر حملے کئے ۔ میں نے تمام نبیوں کی طرف سے اس زمانے میں جنگ مدافعت کی اور جو اعتراضات ان پر کئے جاتے تھے وہ دور کر کے ان کے اصل مدارج و مراتب سے نادا قفوں کو واقف اور واقفوں کو واقف تر بنا دیا ۔ جس کے نتیج میں عظمت اور و قار کے لحاظ سے گویا ہرنی کو زندگی مل محنی اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجہ میں جمعے خدا سے گویا ہرنی کو زندگی مل محنی اور تمام نبیوں کے مخالفین اپنے اپنے زمانہ کے انبیاء سے جو سلوک کرتے رہے وہ سلوک آج میرے مخالفین نے میرے ساتھ شروع کر دیا اور تمام انبیاء سے کو کہی طرح اللہ تعالی تائید کرتا رہا ای طرح آج خدا نے ہر مرحلہ پر میری تائید فرمائی۔

4 اسے لدھیانوی صاحب نے چھٹا شعریہ پیش کیا ہے کہ:۔

ایک منم که حب بشارات آمرم عیسیٰ کا ست آ به نهد پابمنرم

اس شعر کا صرف بید مطلب ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے مطابق میں آیا ہوں عینی کہاں ہے تا وہ میرے منبربرپاؤں رکھ سکے لینی عینی علیہ السلام تو زندہ نہیں ہیں بلکہ وفات پا گئے ہیں - اس لئے وہ امت محمدید میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور مظہر بن کر نہیں آ کتے - چنانچہ اس سے انگلے شعر میں ان کے نہ آنے کی بیہ وجہ بیان کی ہے - جانچہ اس سے انگلے شعر میں ان کے نہ آنے کی بیہ وجہ بیان کی ہے :-

آل را که حق بجنتِ ظلاش مقام داد چول برظاف وعده برول آرد از ارم

کہ حضرت عینیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے بعد وفات جنت میں جگہ دے دی ہے اس لئے اب اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کہ و ماھم مِنْھا اِمعُوْرِجِیْن (سورة حجروم) کہ جنت سے کوئی نکالا نہیں جائے گا کے مطابق انہیں جنت سے باہر نکال کرکیسے بھیجے گا۔

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ:-

" اسلامی عقیدہ ہے کہ صاحب مقام محمود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قادیانیوں کے نزدیک مرزا صاحب" (صفحہ ۲۱)

حفرت مرزا صاحب می و مهدی ہونے کی وجہ سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹا ہونے کی بناء پر اس مقام پر فائز ہیں چنانچہ یہ بھی مولوی نے افتراء کا ایک اور شکوفہ کھلایا ہے ۔ اس بحث سے قطع نظر کہ حضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کو آپ کی متابعت میں مقام محمود عطا ہونا قابل اعتراض ہے کہ شیں لدھیانوی صاحب سراسرظلم کی راہ سے جانتے ہوجھتے ہوئے یہ غلط بات حضرت مرزا صاحب کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ گویا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود سے ہٹا کر آپ اس پر فائز ہو چکے ہیں ۔ یہ ایک شیطانی خیال ہے ۔ حضرت مرزا صاحب کا عشق محمود سے ہٹا کر آپ اس پر فائز ہو چکے ہیں ۔ یہ ایک شیطانی خیال ہے ۔ حضرت مرزا صاحب کا عشق محمود سے ہٹا کر آپ اس پر فائز ہو چکے ہیں ۔ یہ ایک شیطانی خیال ہے ۔ حضرت مرزا صاحب کا عشق محمود سے ہٹا کہ قلم صرت کو اور باطل سمجھتا ہے ۔ جمال تک دوسرے جھے کا تعلق ہے کہ کیا حضرت محمد عظام اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مہدی علیہ اللہ م کو مقام محمود عطا ہونا تھا یا کہ نہیں تو اس کے متعلق شرح فصوص الحکم میں یہ بات بطور پر بیٹکوئی کے درج ہے کہ فلدالمقام المعمدی کے ذکر میں صاحب کو یاد دلاتے ہیں اور قار نمین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ۔ امام ممدی کے ذکر میں شرح فصوص الحکم میں یہ بات بطور پر بیٹکوئی کے درج ہے کہ فلدالمقام المعمدی د۔ شعوص الحکم میں یہ بات بطور پر بیٹکوئی کے درج ہے کہ فلدالمقام المعمدی د۔

(شرح نصوص الحكم شيخ عبدالرزاق قاشانيٌ مصطفى البابي الحلبي مصرى صغمه ٥٣)

لعِنی مهدی موعود کو بھی مقام مخمود حاصل ہو گا۔

لیکن جناب لدھیانوی صاحب بات یمیں ختم نہیں ہو جاتی امت محدید کے چار بزرگ ترین صوفی فرقوں میں سے سہروردی فرقد کے بانی حضرت شباب الدّین سہروردی تو یمال تک فرماتے ہیں کہ

"وهوالمقام المحمودالذي لايشار كدفيدمن الانبياء والرسل الااولياء امته"

( مدبیه مجددیه صفحه ۷۰)

کہ مقام محمود میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنبیاء اور رسولوں میں سے کوئی شریک نہیں سوائے ان اولیاء کے بھی یہ مرتبہ مل سکتا ہے

تو مسے موعود کو کیوں نہیں مل سکتا اب لدھیانوی صاحب بتائیں کہ کیا سروردی ماحب اور دنیا بحرمیں آپ کے تمام مرید آپ کے نزدیک کافر اور مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں؟

## "عقيده نمبرها"

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب کسی احمدی کا خبار الفضل میں سے یہ فقرہ لکھتے ہیں کہ مسیح موعود کے وقت میں بھی موٹ وعیسیٰ ہوتے تو مسیح موعود کی بیروی کرتے ۔ (صفحہ ۱۲)

اس کے جواب میں ہم صرف بی کہنا کافی سمجھتے ہیں کہ مهدی موعود کے بارے میں امت محمدیہ کا بی عقیدہ ہے کہ: ۔

المهدى الذى يجبى في اخر الزمان فانديكون في الاحكام الشرعية تابعالمحمد صلى الله عليه و في المعارف و العلوم و الحقيقة تكون جميع الانبياء و الاولياء تابعين لدكلهم و هذا لا يناقص ماذكرناه لان باطنه باطن محمد صلى الله عليه و سلم "

(شرح نصوص الحكم معرى صفحہ ۵۳٬۵۳ مصنف عبد الرزاق قاشانی )

العنی امام مهدی جو آخری زمانه میں آئیں گے احکام شرعیه میں آنحضور صلی الله علیه
وسلم کے آبع ہو نگے ' اور معارف و علوم اور حقیقت کے لحاظ سے تمام انبیاء اور اولیاء اس
مهدی علیه السلام کے آبع ہوں گے کیونکہ اس کا باطن آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہی کا باطن
۔۔

اس سلسلہ میں فصل اول میں بڑی تفصیل کے ساتھ حوالہ جات درج کئے جا چکے ہیں۔
جن سے یہ بات بانکل واضح ہو جاتی ہے کہ مہدی و مسح آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سری
کانی بن کر آئے گا جن کالازی متیجہ یمی فکتا ہے کہ وہ بہت سے گذشتہ انبیاء سے افضل ہو گا۔
مزید بر آن لہ صیانوی صاحب کا خود اپنا میں عقیدہ ہے۔ لیکن یہ تلیس سے کام لے کرونیا کی
آئی من یہ دامول جو گئے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خود اعتقاد رکھتے ہیں کہ جب مسیح آئے
گا تو مہدی اس کالمام ہو گا اور مہدی اس کی لمامت کرے گا۔

چانچەلدىميانوى ساھب بىنى روايات كے مطابق اپناعقيدہ خود يہ لکھتے ہيں: -

" دجال جب شام ؟ رخ كرے ؟ تواس وقت حسنرت المم مهدى عليه الرضوان قسطنطنيه كاد بر مول كے خروج دجال كى خبر من كرشام واپس آئيس كے اور دجال كے مقابلے ميں

صف آراء ہوں گے نماز فجرکے وقت جبکہ نماز کی امامت ہو چکی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے حضرت مهدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کے لئے آگے کریں گے اور خود چیچے ہث آئیں گے مگر حضرت عیسیٰ انہی کو نماز پڑھانے کا حکم فرمائیں گے "

( شاخت صغحه ۱۹ از مولانا محریوسف لدهیانوی

زیر اہتمام مرکزی دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوۃ حضوری باغ روڈ ملتان) پس افسوس کہ بیہ کس قدر نا قابل اعتاد مولوی صاحب ہیں کہ بنی نوع انسان کو دھوکہ دینے کے لئے اپنے عقیدے بھی چھپاتے ہیں اور وہی بات اگر کوئی دو سرا کھے تو اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں -

### «عقیده نمبر۱۱»

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں۔

" قرآن كريم في آخضرت صلى الله عليه وسلم كى ازواج مطبرات كو امت كى مائين فرمايا ع - و أَذْ وَ اجْمُا مُنَهُمُ مُنَا لَهُمُ (الاحزاب) ليكن قاديانى ندجب بين بيد لقب جناب مرزا صاحب كى الميد محرّمه كائ - " (صفحا)

یہ بھی مولوی صاحب کی احمقانہ تلیس کی ایک بجیب مثال ہے ۔ اور بھی سوال عقلاً اس موقعہ پر اٹھ سکتے ہیں کہ کیا احمات المومنین کے سواجو یقینا ازواج رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں کی اور امتی کی زوجہ کو امّ المومنین کہنا جائز ہے کہ نہیں دو سرا سوال عقلاً یہ المحتا ہے کہ جب احمدی حضرات بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی زوجہ محرمہ کو امّ المومنین کتے ہیں تو ساری امت محمدیہ میں آغاز ہے لے کر قیامت تک وہ مومنوں کی ماں ہیں یا امّ المومنین سے مراد جماعت احمدیہ سے مسلک وہ مومنین ہیں جو فی الحقیقت حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی زوجہ کا ایک می مال کی طرح احرام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی ازواج مطمرات کا جمسراور شریک نہیں سیجھتے۔

جمال تک اس دوسری بات کا تعلق ہے یہ تو ہر معقول آدمی سمجھ جائے گاکہ اس احمدی موقف کو دنیا کے سامنے دیانتداری کے ساتھ پیش کیا جائے تو کسی کے نزدیک قابل اعتراض نمیں موسکتا جمال تک پہلے پہلو کا تعلق ہے ہم یہ بات خوب کھول دیتا چاہتے ہیں کہ استا۔

محمر یہ میں ایسی دو سری مثالیں بھی موجود ہیں جن سے ثابت ہو جائے گاکہ اولیاء اور صالحین اور مومنین کی ازداج کو ام المومنین کہا جا سکتا ہے۔

چنانچ

ا ۔ کلدستہ کرامات مولفہ مفتی غلام مرور صاحب مطبوعہ مطبع افتخار دالی کے صفحہ ۱۸ پر معرت سید عبدالقادر جیلانی رحماللہ علیہ کی والدہ محترمہ کو ام المومنین کما گیا ہے ۔

۲۔ اشارات فریدی حصہ دوئم صفحہ ۹۱ مطبوعہ مفید عام پریس آگرہ ۱۳۲۱ھ میں حضرت خواجہ جمال الدین بانسوی کی اہلیہ محترمہ کو ام الموشین لکھا ہے ۔

۳ ۔ سیر الاولیاء آلیف سید محمد بن مبارک کمانی میسر خورد کے صفحہ ۱۸۷ پر لکھا ہے ۔ کہ حضرت شخ جمال الدین ہانسوی ؓ اپنی ایک خادمہ کو ام المومنین کہا کرتے تھے۔

#### ۵- پھرنی ایل او کے سربراہ یا سرغرفات کی بمن بھی ام المومنین کملاتی ہیں -

The PLO Chairman is Known to have two living brothers-Fathy' The hospital director'and Gamal' Who represents the PLO in Yemen and a sister in Cairo who is known by the nom de guerre Um al Mumeneen' "Mother of the faith-ful."

(Los Angeles Times'march 19'1988)

پی ان حوالوں کو پڑھ کر شریف النفس مسلمان لدھیانوی صاحب کے اس اعتراض سے بریت کا اعلان کرے گا اور ملامت کرے گا کہ تم اچھے عالم دین ہو کہ ان باتوں سے بے خبرہویا ناجائز طور پر ایک سے آنکھ بند کرکے دو سرے بر حملہ کرتے ہو۔

> د عقیدہ نمبرکا'' اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں:-

" مسلمانوں کے نزدیک مجمّر عربی کا لایا ہوا قرآن معجزہ ہے اور قادیانیوں کے نزدیک مرزا صاحب کی دحی کے علاوہ ان کی تصنیف" اعجاز احمدی" اور اعجاز المسیح معجزہ ہے " (صغیہ ۲۱)

لدھیانوی صاحب یہ آگر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ احمدی مختر عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کو معجزہ تسلیم نہیں کرتے یا پھر قرآن کریم کے مقابل پر اپنا ایک الگ معجزہ بنا رکھا ہے - یہ دونوں الزامات سراسر بہتان طرازی ہے - سچائی ہے اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ان دونوں الزامات میں مولوی صاحب نے سخت بہتان طرازی ہے کام لیا ہے - حقیقت ہے ان کاکوئی تعلق نہیں ہے -

یاد رہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے بارے میں تحریر فرماتے ہں:۔

" جاننا چاہئے کہ کھلا کھلا اعجاز قرآن شریف کا جو ہرایک قوم اور ہرایک اہل زبان پر روش ہو سکتا ہے جس کو چیش کر کے ہم ہرایک ملک کے آدمی کو خواہ ہندی ہو یا پارس یا یورپین یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو مزم و ساکت و لاجواب کر سے ہیں ۔ وہ غیر محدود معارف و حقائق و علوم مکمیہ قرآنیہ ہیں جو ہرزمانہ میں اس زمانہ کی صاحت کے موافق کھلے جاتے ہیں۔ اور ہرایک زمانہ کے خیالات کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلح ساہیوں کی طرح کھرے ہیں اگر قرآن شریف اپنے حقائق و دقائق کے لخاظ سے ایک محدود چیز ہوتی تو ہرگز وہ مجزہ آمائہ نہیں مرسکتا تھا ۔۔۔۔ کھلا کھلا اعجاز اس کا تو ہی ہے کہ وہ غیر محدود معارف و دقائق اپنے اندر رکھتا

یقیناً یاد رکھو کہ قرآن شریف میں غیر محدود معارف و حقائق کا اعجاز ایسا کامل اعجاز ہے جس نے ہرایک زمانہ میں تکوار سے زیادہ کام کیا ہے اور ہریک زمانہ اپنی نئی صالت کے ساتھ جو کچھ شبہات پیش کرتا ہے یا جس قتم کے اعلیٰ معارف کا دعویٰ کرتا ہے اس کی پوری مدافعت اور یورا الزام اور یورا یورا مقابلہ قرآن شریف میں موجود ہے "

(ازاله ادبام صغه ۳۰۵ تا ۳۰۰ روحانی خزائن جلد ۱۳ صغه ۲۵۵ تا ۲۵۷)

نیز فرماتے ہیں:۔

" ہاری طرف سے یہ وعویٰ ہے جس کو ہم بمقابل ہر یک فریق کے ثابت کرنے کو تیار

ہیں کہ وحی قرآنی اپی تعلیم اور اپنے معارف اور برکات اور علوم میں ہریک وحی سے اقویٰ و اعلیٰ ہے "

(سرمه چثم آربه روعانی خزائن جلد ۲ عاشیه صغحه ۲۴۸)

مزيد فرمايا:-

" فی الحقیقت قرآن شریف اپنے معارف اور حکمتوں اور پربرکت تاثیروں اور بلا غتوں میں اس مد تک پہنچا ہوا ہے۔ کس کا مقابلہ کوئی میں اس مد تک پہنچا ہوا ہے جس تک پہنچنے سے انسانی طاقیس عاجز ہیں اور جس کا مقابلہ کوئی بشر نہیں کر سکتا اور نہ کوئی دو سری کتاب کر سکتا ہے۔ "

( سرمه جثم آربه حاشیه صفحه ۲۳۸ ' روحانی خزائن جلد نمبر۲ صفحه ۲۳۸ )

ان تحریرات کو پڑھ کر ہرایک پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو اعجاز المسیح یا اعجاز احمدی کے طور پر یا کسی اور رنگ میں اگر کوئی اعجاز عطا ہوا ہے تو وہ یقیناً اور بلاشبہ قرآن کریم کی برکت ہے ہی ملا ہے نہ کہ اس سے الگ اور آزادانہ طور پر - حضرت مرزا صاحب کے نزدیک دراصل یہ اعجاز قرآن کا اعجاز ہے - اور دنیا پر قرآن کریم کی حقانیت عابت کرنے کے اللہ تعالی قرآن سے محبت کرنے والوں کو اعجاز عطا فرما آ ہے - اب ہم حضرت مرزا صاحب کی اس عبارت کو ہدیہ قار کین کرتے ہیں جو اس ضمن میں حرف آ خر ہے - فرمایا: -

" قرآن شریف کی زبردست طاقتوں میں سے ایک میہ طاقت ہے کہ اس کی بیروی کرنے والے کو معجزات اور خوارق دیئے جاتے ہیں ادر وہ اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی " (مضمون مسلکہ چشمہ معرفت صفحہ ۴۰۰ روحانی خزائن جلد ۲۳سفحہ ۴۰۹)

لدھیانوی صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ احمدی قرآن کریم کے مقابلہ میں اعجاز احمدی اور اعجاز المحمدی اور اعجاز المحمدی کا اس طرح کا صریح جھوٹ ہے جس کا محمونہ وہ اپنے اس رسالہ میں بارہا دکھا چکے ہیں حضرت مرزا صاحب نے اپنے اس نشان کو قرآن کریم کے بالقائل مرگز قرار نہیں دیا بلکہ آپ فرماتے ہیں۔

" ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ معجزہ کے طور پر خدا تعالیٰ کی تائید سے اس انشاء پردازی کی ہمیں طاقت ملی ہے تا معارف و حقائق قرآنی کو اس پیرایہ میں بھی دنیا پر ظاہر کریں اور وہ بلاغت جو ا یک بے ہودہ اور لغو طور پر اسلام میں رائج ہو گئی تھی اس کو کلام النی کا خادم بنایا جائے " (نزول المسیح صفحہ ۵۹ روحانی نزائن جلد نمبر ۱۸ صفحہ ۷۳۷)

ایک اور جگه فرمایا

" میں قرآن شریف کے معجزہ کے ظل پر عربی بلاغت و فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے "

( ضرورة الامام صفحه ۲۵ روحانی خزائن جلد ۱۳ صفحه ۴۹۲)

قرآن کریم کی برکت سے اور قرآن شریف کے مجزہ کے طل کے طور پر اللہ تعالیٰ سے حضرت مرزا صاحب کو عربی زبان میں انشاء پردازی کی جو طاقت لمی اس کے بقیجہ میں آپ نے معارف و جھائق قرآنی بیان کرنے کے لئے عربی زبان میں دو درجن کے قریب فصح و بلیخ کابیں لکھیں اور اپنے مخالفین کے سامنے انہیں انعای چینچ کے طور پر چیش فرمایا اعجاز المسی کا جواب لکھنے پر مبلغ سر ۵۰۰۰ بزار روپیہ انعام مقرر مبلغ سر ۵۰۰۰ بزار روپیہ انعام مقرر فرمایا ہے مراس بھاری انعای رقوم کی پیشکش کے باوجود لدھیانوی صاحب کے بزرگوں سمیت فرمایا ہے کر اس بھاری انعالی نے ان کا جواب لکھنے کی توفیق نہ دی۔

لدھیانوی صاحب نفرت الٰہی کے اس نشان سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس پر یہ کمہ کر اعتراض کر رہے ہیں کہ اس معجزہ کے ذریعہ جماعت احدیہ قرآن کریم کی معجزانہ شان کا انکار کر رہی ہے - یہ جو سمراسر بہتان ہے - گذشتہ صفحات میں آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں -

حضرت مرزا صاحب توعشق قرآن میں اور قرآن کریم کے حقائق و معارف بیان کرنے کے لخاظ سے دنیا میں عالمگیر شہرت پا گئے ہیں - کوئی شریف النفس انسان جو آپ کی نظم و نثر کا مطالعہ کرتا ہو - آپ کے قرآن سے عشق اور محبّت اور عربّت سے متأثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا - جیسی مدح سرائی قرآن کریم کی آپ نے کی ہے اگر کسی مولوی نے اس کاعشر عشیر بھی کیا ہو تو لدھیانوی صاحب نکال کر دکھائیں - ایک طرف حضرت مرزا صاحب کی قرآن کریم کے بارے میں مدح سرائی رکھ لیس اور دو سری طرف اپنے بیروں اور مرشدوں کی قرآن کی مدح سرائی رکھ لیس کون مدح سرائی میں بڑھا ہوا ہے - حضرت مرزا صاحب کی نظم و نثر سرائی رکھ لیس بھی پیش کرتے ہیں -

حغرت مرزا صاحب فرماتے ہیں:۔۔

جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلماں ہے قر ہے جاند اورول کا ہمارا جاند قرآل ہے نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا بھلا کیونکر نہ ہو بگتا کلام پاک رحمال ہے ہمار جاددال پیرا ہے اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خولی چن میں ہے نہ اس ساکوئی بتال ہے کلام یاک بردال کا کوئی ٹانی نسیں ہرگز اگر لولوئے . عمّال ہے وگر لعل بدخثال ہے (برأ مين احمد بيه حصه سوم صغحه ١٨٣ مطبوعه ١٨٨٢ ، روحاني خزائن جلد اصغحه ١٩٨ تا ٢٠٠)

پھر فرماتے ہیں:۔۔

نور فرقال ہے جو سب نوروں سے اجلی ٹکلا یاک وہ جس سے ہی انوار کا ورہا لکلا حق کی توحید کا مرجما ہی چلا تھا ہودا ناگہاں غیب سے سے چشمہ اصغیٰ لکلا یا البی تیرا فرقال ہے کہ اک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں متا نکلا سب جمال چھان کھے ساری رکانیں رکیمیں ئے عرفال کا بی ایک ہی شیسٹسر نکلا کس سے اس نور کی ممکن ہو جمال میں تشبیہ وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا

( برايين احمريه حصد سوم صغه ٢٤٣ بار اول مطبوعه ١٨٨٢ء روحاني خزائن جلد اول صغه ٣٠٥) مزيد فرمايا ب

تو نے سکھایا فرقال جو ہے مدار ایمال جس سے ملے ہے عرفال اور دور ہوف شیطال یہ سب ہے تیرا احساں بھھ پر نثار ہو جاں

یہ روز کر مبارک میخان ممن بڑائی
قرآں کتاب رحمال سکھلائے راہ عرفاں
جو اس کو پڑھنے والے ان پر خدا کے فیضاں
ان پر خدا کی رحمت جو اس پہ لائے ایماں
بیہ روز کر مبارک میخان ممن بڑائی
ہے چشمہ ہدایت جس کو ہو یہ عنایت
بیہ نور دل کو بخشے دل میں کرے سرایت
بیہ روز کر مبارک میخان ممن بڑائی
بیہ روز کر مبارک میخان ممن بڑائی

(محمود کی آمین مطبوعه ۱۸۹۷ء روحانی خزائن جلد کا صفحه ۳۳۲ تا ۳۳۳)

مچرفرمایا :-

دل میں کی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں قرآل کے گرد گھوموں کعبہ میرا کی ہے (قادیان کے آریہ اور ہم صفحہ ۵۵ مطبوعہ ۱۹۰۷ء روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۵۷)

مزید فرماتے ہیں:۔

وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں ہو گی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں قرآن خدا نما ہے خدا کا کلام ہے بے اس کے معرفت کا چن ناتمام ہے۔ د اس کے معرفت کا چن ناتمام ہے۔

(برابین احمد به حصه پنجم روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحه ۲)

فرماتے ہیں:۔

" ماری طرف سے یہ دعویٰ ہے جس کو ہم بالقابل ہرایک فریق کے طابت کرنے کو تیار

ہیں کہ وحی قرآنی اپنی تعلیم اور اپنے معارف اور برکات اور علوم میں ہرایک وحی سے اقویٰ و اعلیٰ ہے "

( سرمه چیم آریه حاشیه صغه ۱۸۵ - صغه ۱۸۷ روحانی نزائن جلد ۲ صغه ۲۳۸ حاشیه ) مزید بیان فرمایا: -

" میرا دل اس یقین سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن شریف تمام برکات دینیہ کا مجموعہ ہے "

(سرمه جيثم آريه روحاني فزائن جلد نمبر٢ صغه ١٨٨)

بجرفرمايا

" بلاشبہ قرآن شریف کا کلام بلاغت اور حکمت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت زہنی سے بہت بلند بلکہ تمام مخلوقات کی طاقت سے برتر و اعلیٰ ہے اور بجر علیم مطلق اور قادر کائل کے اور کسی سے وہ کلام بن نہیں سکتا "

( فتح اسلام صغه ۲۲ حاشیه روحانی خزائن جلد نمبر۳ صغه ۲۲)

فرمايا

" میں اپنے ول کو قرآن کریم اور اس کے دقائق ' معارف اور نکات کی طرف ماکل پاتا تھا۔ قرآن نے جھے محبت کی وجہ سے اپنا الو بنا لیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ جھے مختف اقسام کے معارف اور قتم قتم کے پھل دیتا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو تکے اور نہ انہیں جھ سے ہٹایا جائے گا اور میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم ایمان کو مفبوط کرتا اور یقین میں زیادتی کرتا ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ کی قتم وہ ایک لا ثانی موتی ہے اس کا ظاہر بھی نور ہے اور اس کا باطن بھی نور ہے اور اس کا باطن بھی نور ہے اور اس کا باطن بھی نور ہے اور اس کے جر لفظ اور کلمہ میں نور ہے وہ ایک روحانی جنت ہے جس کے خوشے نمایت قریب ہیں اور اس کے بیخ نہریں بہتی ہیں ۔ ہر شمر سعادت اس میں پایا جاتا ہے اور (جرآت ایمان کے لئے) ہر شعلہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے ۔ اس کے سوا محض ختک کانٹوں پر ہاتھ مارنا ہے ۔ اس کے فیض کے گھاٹ نہایت خوشکوار ہیں ۔ پس پینے والوں کو مبارک ہو میرے اندر اس کے ایسے نور ڈالے گئے ہیں کہ انہیں کی اور طریق سے حاصل کیا مبارک ہو میرے اندر اس کے ایسے نور ڈالے گئے ہیں کہ انہیں کی اور طریق سے حاصل کا مبارک ہو میرے اندر اس کے ایسے نور ڈالے گئے ہیں کہ انہیں کی اور طریق سے حاصل کیا مبارک ہو میرے اندر اس کے ایسے نور ڈالے گئے ہیں کہ انہیں کی اور طریق سے حاصل کیا مبارک ہو میرے اندر اس کے ایسے نور ڈالے گئے ہیں کہ انہیں کی اور طریق سے حاصل کیا میں کے مشکل تھا اور اللہ تعالی کی قتم آگر قرآن کریم نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نے میں کیور کیا تھ کوئی مزہ نے کوئی مزہ کے اس کے کہ کوئی مزہ کی کوئی مزہ کیا تو میں کیا کوئی مزہ کی کوئی مزہ کیا تو میں کوئی مزہ کی کوئی مزہ کو کوئی مزہ کوئی مزہ کی کوئی مزہ کو کوئی مزہ کوئی مزہ کوئی مزہ کی کوئی مزہ کی کوئی مزہ کی کوئی مزہ کوئی مزہ کوئی مزہ کوئی مزہ

میں نے اس کے حسن کو ہزاروں یوسفوں سے زیادہ دیکھا ہے پس میں اس کی طرف نہائی طور پر مائل ہو گیا اور وہ میرے دل میں گھر کر گیا ہے - اس نے مجھے اس طرح پرورش کیا ہے جیسے رمم میں بیہ کی پرورش کی جاتی ہے اس کا میرے دل پر عجیب اثر ہے اس کے حسن نے مجھے پھلالیا ہے - اور میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ " حظیرة القدس" قرآن کریم کے پانی کے ساتھ سیراب کیا جاتا ہے ۔ اور وہ لینی قرآن کریم زندگی کے پانی کا ایک ٹھاٹھیں مار یا ہوا سمندر ہے ۔ جس نے اس سے پانی بی لیا وہ نہ صرف خود زندہ رہے گا بلکہ وہ اَورول کی زندگی کا بھی موجب ہو گا اور اللہ تعالیٰ کی قتم اس کا چرو ہرشے سے زیادہ خوبصورت ہے وہ ایک ایسا چرو ب جے خوبصورتی کے سانچہ میں ڈالا گیا ہے اور کمال حسن کا جبہ سانیا گیا ہے اور یقیناً میں اسے خوبصورت اور موزوں قد نوجوانوں کی طرح یا تا ہوں جس کے رخسار دراز اور ملائم ہوں اور اسے تناسب اعضاء ہے حصہ وافر عطا ہوا ہو اور اس پر ہر ملاحت اور ہر نور مکمل طور پر پورا ہو چکا ہو وہ ایک پاکیزہ اور خوبصورت نوجوان کی طرح ہے جے ہراس پیندیدہ اعتدال اور چنیدہ ملاحت سے بورا بورا حصد دیا گیا ہے جس کی کسی محبوب کے لئے ضرورت ہے - جیسے آ تکھوں کا ساہ ہونا ۔ کشادہ ابرہ ہونا ۔ رخساروں کا بھڑ کیلاین ۔ کمر کا نازک ہونا ۔ دانتوں کی آبداری - لیوں میں فاصلہ - ناک کی بلندی - شیم والمحمور آنکھیں - پورول کی نزاکت - مزین زلف اور ہروہ چیز جو دلول کو موہ لے - آنکھول کو سرور بخشے اور کسی حسین میں اچھی

قرآن کریم کے علاوہ باتی تمام کب ناقص روح کی طرح ہیں یا وہ اس لو تھڑے کی مانند ہیں جو ناکمل ہونے کی صورت میں گر گیا ہو ۔ اگر آ تھے ہے تو ناک نہیں اور اگر ناک ہے تو آ تھے نہیں ۔ اور تو دیکھے گا کہ ان کے چرے مکروہ اور بے رونق ہیں اور ان میں دیرانی پائی جاتی ہے ان کی مثال اس عورت کی ہی ہے کہ جس کے چرد ہے اس کی اوڑھنی اور برقع ہٹایا جائے تو وہ انتہائی برصورت نظر آئے ۔ اس کی آئمسیں گلی ہوئی ہوں اس کے رخسار داغدار ہوں اور اس کے سرکے بال اڑے ہوئے ہوں اس کے دانتوں پر میل جی ہوئی ہو ۔ اس کا گلاب کے پیول کا سا چرد مرجمایا ہوا ہو اس کے منہ کی نفیس ہوا دھو کیں میں بدل گئی ہو ۔ اس کے چودھویں رات کے چاند کی روشنی میں کی آگئی ہو اور وہ پیٹ گیا ہو اس کی شعاع دھو کیں میں بدل گئی

ہو۔ اس کے سرکے بال بالکل سفید ہو گئے ہوں اور وہ ایک گلے سرے اور بدبودار مردار کی طرح ہوجس کے سو تھے ہے لوگوں کو تکلیف پنچی ہو۔ اور وہ آنھوں کے سرور کو ختم کرویتا ہو اور اس کے گھروالے اپنی رسوائی کی وجہ سے آنسو بہاتے ہوں اور پاک و صاف لوگ اس بات کی تمنا کرتے ہوں کہ اسے مٹی میں دبادیں یا اسے اپنے سے دور کرکے اسفل السافلین میں بات کی تمنا کرتے ہوں کہ اسے مٹی میں دبادیں یا اسے اپنے سے دور کرکے اسفل السافلین میں اس کے موتوں سے میرے فقر کو دور کر دیا ہے۔ اس نے جھے اس کے پھلوں سے سرکر دیا ہے اس کے موتوں سے میرے فقر کو دور کر دیا ہے۔ اس نے جھے اس کے پھلوں سے سرکر دیا ہے ہوں اور باطنی نعماء سے نوازا ہے اور جھے اپنی طرف جذب کر لیا ہے۔ میں جوان تھا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری ہے حالت رہی ہے کہ جب بھی میں نے کی دروازہ کو کھولنا چاہا وہ میں نے کہول لیا۔ اور جب بھی کی نعمت کی ضرورت محسوس ہوئی وہ جھے عطا کی مور جب بھی میں نے کمول لیا۔ اور جس بھی میں نے کھولنا چاہا تو وہ میں نے ہٹالیا اور جب بھی میں نے تھوں ہوئی۔ اور بیہ سب بچھ میری اس مجت کی دجہ سے جو جھے قرآن کریم اور اپنے آتا اور امام سید المرسلین صلی الله علیہ و سلم سے "

(ترجمه از عربي عبارت آئينه كمالات اسلام روحاني خزائن جلد ۵ صفحه ۵۴۵ تا ۵۴۷)

## «عقیده نمبر۸ا»

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب کیھتے ہیں کہ "مسلمان تو جب کلمہ طیبہ لا اللہ الآ اللہ ہم رسول اللہ پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی دات گرای ہوتی ہے ۔ لیکن قادیانی جب یک کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ سے بعثت اوٹی کے محمد رسول اللہ سے بعثت اوٹی کے محمد رسول اللہ یعنی مرزا محمد رسول اللہ یعنی مرزا صاحب مراد ہوتے ہیں اور یہ الزام نہیں بلکہ مرزا صاحب کی بعثت فانیہ کا منطقی نتیجہ ہے" صاحب مراد ہوتے ہیں اور یہ الزام نہیں بلکہ مرزا صاحب کی بعثت فانیہ کا منطقی نتیجہ ہے"

حفرات! لدهیانوی صاحب نے یہاں بھی حسب عادت برا خوفناک جھوٹ بولا ہے معرت بائی جماعت احمد بند اللہ الا معرت بائی جماعت احمد بند اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مجمد رسول اللہ سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد مسیح موعود کا وجود ہے اور نہ ہی کہیں اپنی جماعت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم کلمہ طیبہ پڑھو تو محمد رسول اللہ کے فقرہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد نہ لیا کرو بلکہ اس سے مراد مسیح موعود کا وجود لیا کرو۔

اگر مهدی معدود کے آنخضرت صلی الله علیه دسلم کی بعثت ثانید کا مظراور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاظل اور بروز ہونے کی بناء پرید نتیجہ نکتا ہے کہ کلمہ طیبہ کے مفہوم میں تبدیلی ہوگئی اور محمد رسول الله سے مراد آنخضرت صلی الله علیه وسلم نہیں رہے تو لدھیانوی صاحب ذرا تکلیف کر کے ہماری اس کتاب کی فصل اقل کو دوبارہ طاحظہ فرمائیں اور ان تمام بزرگان پر بھی وہی فتوی لگائیں جو ہم پر لگاتے ہیں کیا وہ سب بھی کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ سے آخضرت صلی الله علیه وسلم مراد نہیں لیتے بلکہ مهدی اور مسیح کا وجود مراد لیتے ہیں - اب پچھ مزید حوالہ جات بھی ذیل میں درج کئے جاتے ہیں -

(۱) حفرت ابی بن کعب رضی الله عنه صحابی رسول ایک مرتبه حفرت عمر کے دربار خلافت میں بیٹھے ہوئے تھے حفرت عمر نے انکا ان الفاظ میں تعارف کرایا ۔

" سيدالمرسلين ابي بن كعب "

(الادب المفرد للبحاري باب الخرق صفحه ٦٩)

یعنی ابی بن کعب سیّد المرسلین بین اب کیا حضرت عمر رضی الله عنه اور ان کی بیعت کرنے والے صحابہ اور ازواج مطبرات رضی الله عنبن کلمه طبیّبه بین محمد رسول الله سے مراو حضرت ابی بن کعب کا وجود لیتے تھے ؟ کیونکه حضرت عرا خلیفه راشد نے انہیں سیّد المرسلین کمه کرانہیں ظلّ اور بروزی طور پر آمخضرت صلی الله علیه وسلم قرار دیا ہے۔ المرسلین کمه کرانہیں ظلّ اور بروزی طور پر آمخضرت صلی الله علیه وسلم قرار دیا ہے۔ (۲) حضرت سیّد عبدالقادر جیلانی رحمتہ الله علیه اپنے بارے میں فرماتے ہیں۔

" هذاوجو دجدي محمد صلى الله عليه و سلم لا وجو دعبد القادر س

(كلدسته كرامات صغحه ١٠ كتاب مناقب تاج الاولياء صفحه ٣٥)

کہ بیہ عبدالقادر کا وجود نہیں بلکہ میرے نانا محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اس فقرہ میں بھی آپ نے اپنے وجود کو ملقی اور بروزی طور پر ہی محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔

(٣) سلسلہ احمدیہ کے مشہور معاند مولانا مجمد عالم آس کی کتاب "کاویہ علی الغاویہ " میں کھا ہے ۔ "کتاب سیف ربانی صغیہ ۸۰ مصنفہ مجمد کمی میں ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلائی تع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک بار ایسا محو کر دیا کہ میں یوں کہ رہا تھا کہ لو کان موسی حیالما و سعہ الا ا تباعی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں فنافی الرسول ہوں ۔ پھر ایک دفعہ محوم ہوا تو میں کہ رہا تھا اناسید و لدادم و لافعنو جس سے معلوم ہوگیا کہ میں اس وقت محمدٌ بن گیا تھا ورنہ ایسے لفظ بطور دعویٰ مجھ سے ظاہرنہ ہوتے ۔

ایک رفعہ آپ نے اپنے مرید سے فرمایا تھا کہ اتشبہدانی محمدو سول الله تو مرید نے اس کی تقدیق کی تھی "

(كاويد على الغاويه صفحه ٢٩ بار اول مارچ ١٩٣١ء)

اب کیا فتویٰ دیتے ہیں جناب لدھیانوی صاحب حضرت عبدالقادر جیلانی "اور آپ کو بزرگ اور ولی مائے والوں پر۔ جناب لدھیانوی صاحب آپ جس رسالہ میں یہ فتویٰ صادر فرمائیں اس کے نسخہ جات جماعت احمد یہ کے ممبران کو بھی ارسال فرماویں (۲) حضرت بابزید ، لسطامی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان سے کسی نے دوچھاع مُش کیا ہے ؟ فرمایا میں ہوں

پوچھا کتے ہیں ابراہیم موی اور مجمہ صلعم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں فرمایا ہیں ہوں

(تذکرة الاولیاء اردو باب ۱۳ صفحہ ۱۳ شائع کردہ شخ برکت علی اینڈ سنز)

لدھیانوی صاحب اب فرمایے اس سے بڑھ کرکوئی اور چیز ہو تو لا کر دکھائے ۔ یہ
عارفانہ کلام پڑھ کر ہمیں تو سمجھ آگئ ہے کہ حضرت بایزید المطامی رحمتہ اللہ علیہ پر کفرکا

فتویٰ لگانے والے کس قماش کے آدی شے اللیا کچھ آپ کے پلے بھی بات پڑی کہ نہیں ؟

مخت خواجہ معین الدین چشی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے ۔ ایک

مخت خواجہ میں الدین چشی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے ۔ ایک
مخت خواجہ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ مرید ہو جاؤں کہالا اللہ اللہ اللہ اللہ چشی رسول اللہ کہو
اس نے ایسانی کہا خواجہ نے اسے مرید کرلیا۔

(حیات العارفین فاری صفحہ ۱۹ زیر عنوان شطح خواجہ معین الدین پ شی رحمتہ ہندوستان و پاکستان میں کو ڑیا بندگان خدا جو حضرت خواجہ معین الدین چشی رحمتہ اللہ علیہ کو امتب جمید کے عظیم ترین اولیاء اور بزرگوں میں شار کرتے ہیں اور ان کی عقیدت کا دم بھرتے اور ان پر اپنی جان چھڑکتے ہیں وہ سب اس کلمہ بینی لا الہ الا اللہ چشی رسول اللہ کو درست سجھتے ہیں ان سب کے متعلق آنجناب کا کیا فتوئی ہے کیا ان کے مرشد و امام حضرت خواجہ معین الدین چشی رحمتہ اللہ علیہ کے اس کلمہ کے بعد کیا ان کا کلمہ وی لا اللہ الا اللہ محمر رسول اللہ رہتا ہے ۔ کیا وہ سب کلیت وائرہ اسلام سے خارج ہو نگے ۔ کیا وہ جب بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں گے اس سے مراد چشتی رسول اللہ لیں ہونگے ۔ کیا وہ جب اور وہ کلے رائج ہیں ۔ ایک محمد رسول اللہ کا مرانی فرا کر اس بارہ میں خوب اچھی طرح وضاحت فرا کر غیر مہم الفاظ میں نوئی صادر فرائے اور اس فتوے کی نقول گولڑ، شریف کے گڈی کی نشون کو بھی ارسال فرما ہے ۔ اور دیا میں جمال جمال چشتی رسال فرما ہے ۔ اور دیا میں جمال جمال خوب اس عظر کر اس عظر کیا ہوئی میں ہو کہ کی ارسال فرما ہے ۔ اور دیا میں جمال جمال خوب کر اس کا کلمہ شماوت اور دین اسلام ہے کوئی تعلق نہیں رہا ۔ اس عظیم دی اس محل مور ایس وہ تھی کر اس کا کلمہ شماوت اور دین اسلام ہے کوئی تعلق نہیں رہا ۔ اس عظیم دی اس محل وہ کے بعد پھر بے شک احمرانی کی طرف رخ موڑ ایس (اگر اس وہ ت

تک رخ باتی بچا) توکوئی مضائقہ نہ ہوگا۔ ۲۔ پھر تذکرہ غوصیہ کے صفحہ ۳۲۰ پر لکھا ہے۔

" حضرت ابو بكر شبلي " في ايك مريد سه كها تها كه لا اله الا الله شبلي رسول الله كهو اس في انكار كرديا - آب في اس كي محبت توژوالي "

( تذكرة غوهيه صغه سبحه مسلم المفوظات و حالات سيد غوث على شاه قلندر پانى پيّ - مولفه مولانا شاه كل حسن صاحب ( خليفه خاص ) ناشر دار الاشاعت بالقابل مولوي مسافرخانه كراجي )

لدھیانوی صاحب لیجئے! ایک اور مهم و بینیہ کا میدان کھل گیا اب اُپنا ڈنڈا اٹھا کر شبلوں کے پیچے پڑجائیں اور جب تک ان سب کے سرنہ توڑلیں اس وقت تک احمدی پیچاروں کی طرف رخ کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔

ہمارے امام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہیں انہوں نے بھی ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے میرا یعنی غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھا کرو۔ ضمنا گذارش ہے کہ شبلیوں اور چشیوں کے سر آپ نے کیا تو ڑنے ہیں آپ کے ڈنڈے تو کروروں پر پڑتے ہیں - ہمیں تو گلر ہے کہ اس مہم میں خود آپ کے سر کی خیر ہو۔ شبلیوں کے ظاف مزید آپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے ایک اور دلچسپ حوالہ پیش خدمت ہے۔

حضرت سيد عبدالكريم جيلاني رحمته الله عليه لكصة بين كه

" الاتراه صلى الله عليه وسلم لماظهر في صورة الشبلي رضى الله عنه قال الشبلي لتلميذه اشهداني رسول الله وكان التلميذ صاحب كشف فعر فه فقال اشهدانك رسول الله عنه

(الانسان الكامل جلد نمبر ۲ باب ۱۰ صفحه ۱۰۳ اردو ترجمه مولوی محمد ظمير صاحب ظميری المهوانی مطبوعه فيض بخش سنيم پريس فيروز پورشهر ۱۹۰۸)

یعن کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شبلی کی صورت میں ظہور فرمایا تو آپ نے ایک شاگرد سے جو صاحب کشف تھا فرمایا گواہی دو کہ میں (شبلی) اللہ کا رسول ہوں ۔ سواس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو اللہ کا

رسول ہے۔

ے۔ حضرت مولانا شاہ نیاز احمد وہلوی ؒ نے تمام عبول کے بروز ہونے کا وعویٰ کیا چنانچہ آپ فیارترین

آدم و شین و نوخ و مود غیر حقیقتم نه بود صاحب بر عصر منم من نه منم نه من منم عیای مربی منم احمد حافی منم حیدر شیر نر منم من نه من منم نه من منم

( ديوان نياز مطبوعه ١٢٩٠ ه صفحه ٢٢)

ینی آدم شیث ' نوح ' بود ' عیسی مربی ' احمد باشی ' حیدر شیرِ خدا بلکه صاحب بر عصریس بول

٨- حضرت شاه ولى الله صاحب محدث دالوي فرمات بي -

"کاتب الحروف نے حضرت والد ماجد کی روح کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی روح مارک کے سائے میں لینے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگے یوں محسوس ہو آتھا کویا میرا وجود آخضرت صلی الله علیه وسلم کے وجود سے مل کر ایک ہو گیا ہے ۔ خارج میں میرے وجود کی کوئی الگ حیثیت نہیں تھی۔ "

(انفاس العارفين صفحه ۱۰۳ مصنفه حضرت شاه ولی الله صاحب محدث وبلوی مترجم سيد محمه فاروق القادری ايم – اے مطبوعه مکتبه جديد پريس لامور ۱۳۹۴ه تا شرالمعارف لامور) پهر حضرت شاه صاحب اپنے چچا حضرت شخ ابو الرضا محمد رحمته الله عليه کی روايت بيان کرتے ہیں که

" حفرت پینمبر صلی الله علیه وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا جیسے مجھے اپنی ذات مبارک کے ساتھ اس انداز سے قرب و اتصال بخشا کہ جیسے ہم متحد الوجود ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاعین پایا "

(انفاس العارفين صفحه ١٩٢ اليضا")

۹۔ حضرت مولانا جلال الدين روى" اينے وقت كے مرشد كامل كى شان بيان كرتے ہوئے

مثنوی میں فرماتے ہیں -

کہ نبی وقت خوایش است اے مرید زاں کہ او نور نبی آمہ پدید

(مثنوی دفتر پنجم زیر عنوان در بیان آنکه ماسوی الله جمه اکل و ماکول اند)

کہ پیر حکمت جو سلوک کی منازل ہے آشنا ہو تا ہے وہ نبی وقت ہو تا ہے۔ حضرت ابو الحن خر قانی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا۔

" میں خدائے وقت ہوں اور مصطفائے وقت ہوں"

'' میں خدائے وقت ہوں اور مصفحائے وقت ہوں'' تذکرۃ الاولیاء اردو صفحہ ۳۸۸ باپ ۷۷ حالات ابو الحن خر قانی شائع کردہ ملک دین مجمہ اینڈ سنز

اابور)

ظاہر ہے کہ حضرت خرقانی "بلق اور بروزی طور پر ہی اپنے آپ کو خدا اور مصطفا قرار دے رہے ہیں نہ کہ حقیقی اور جسمانی طور پر ۔ اگر بلق اور بروزی طور پر محم کنے کے سبب جماعت احمدید پر کلمہ طیبہ میں "محمد رسول الله" سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہونے کا اعتراض درست ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت خرقانی کلمہ طیبہ میں الله اور رسول سے مراد دونوں جگہ اینا وجود کیلتے ہیں ۔

دیوبندی فرقہ کے قابل احترام بزرگ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کو ان کے ایک مرید نے لکھاکہ

موادا فناوی ساحب اس فط کے دواب میں گھتے ہیں ۔

جناب لدھیانوی صاحب یہ حوالہ پیش کرنے کے بعد تو شاید یہ مناسب نہ ہو کہ آپ کی دو مرے فرقہ کے خلاف کوئی مہم جاری فرمائیں اب تو خیرات گھرہے ہی شروع کرنی پڑے گ آپ کے پیرو مرشد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے مرید کو یہ نہیں لکھا کہ خواب شیطانی ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ کلمہ پڑھتے وقت اشرف علی رسول اللہ کہنا لعتبوں کا کام ہے۔ اس لئے یہ رویا مردود ہے ۔ توبہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ کے بلکہ اس رویا کو قبول فرماتے ہوئے اس پر صاد کیا اور اس کی تاویل کردی ۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ اس تاویل کے باوجود آپ کے ایک اور مرشد نے جو مطلب سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ

شخ الهند مولانا محمود الحن صاحب دیوبندی این استاد مولوی رشید احمد صاحب گنگوبی کی وفات بر مرضیه لکھتے ہوئے ان کے بارے میں کہتے ہیں: -

زبان پر اہل اھواء کی ہے کیوں اُغلُ محبَل شاید اٹھا عالم سے کوئی بانیٴ اسلام کا ٹانی (مرفیہ صفحہ ۲ بروفات رشید گنگوہی صاحب از مولانا محمود الحن دیوبندی مطبع بلالی ساڈھورہ ضلع

پرایک اور شعرمیں کہتے ہیں۔

انباله)

وفات سرور عالم کا نقشہ آپ کی رحلت تھی ہتی گر نظیر ہتی محبوب ِ سجانی

(مرفيه صفحه ۱۲ ايضاً)

پس جب آپ احمدیوں کو یا چشتیوں کو یا شیلوں کو کسی تاویل کی اجازت نہیں دیے اور ان سے

یہ حق چھین لیتے ہیں - کہ وہ اس قتم کی عبارتوں کو عارفانہ کلام کمیں نہ کہ حقیق دعوے قرار

دیں تو اب بتائے کہ آپ یا آپ کے ہم عقیدہ دیوبندیوں کا کیا حق رہا ہے کہ جب کوئی اشرف
علی رسول اللہ کے تو آلویل کریں - للذا اب تو آپ پر گھرے جماد کرنا واجب ہوگیا ہے فرمائے اس حال میں دو سرے دیوبندیوں کا قلع قع کرنا آپ پر شرعی فریضہ بنتا ہے - یا پہلے آپ

پر خودکٹی واجب ہوتی ہے۔ پس آپ کے لئے دو ہیں ہے ایک بات لازم ہو چکی ہے کہ یا تو ہر اس مخص ہے تاویل کا حق چھین لیں اور عالم اسلام ہیں ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں یا پھر جماعت احمد یہ کے لئے بھی یہ حق تشکیم کرلیں جس کے تمام مرد و زن بلا استثناء حضرت مرزا غلام احمد قادیاتی علیہ العلوة والسلام کو غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بردھ کر درجہ نہیں دیتے اور جمال بھی آپ کے لئے بجازا لفظ محمہ استعمال ہوا ہے 'کامل یقین کے ساتھ اس سے مرادیہ لیتے ہیں کہ آپ محمد رسول اللہ کے عشق میں کامل طور پر فنا تھے اور آپ نے اپنے وجود کا کوئی حصہ باتی نہ چھوڑا گر آبی فرمانِ محمد کو استعمال کو احمدی ہرگز محمد رسول اللہ کی ہمسری سے بالا ہونا تو در کنار آپ کی ہمسری کو ارتکاب کفر سمجھ کر مردد قرار دیتا ہے ۔ یہ تو ہے ہمارے دل کا حال ہو ہم جانتے ہیں اب اے عالم الغیب ہونے کے دعویدار مولوی صاحب نتاہے کہ آپ ہمارے دل کا کیا حال جانتے ہیں ؟

قار کین کرام !لدهیانوی صاحب کے مزاج سے آپ خوب اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں کہ وہ کس طرح قاکل کے قول کو اور مصنّف کی عبارت کو ان معنوں کے بالکل برعکس معنے پہنانے کے ماہر ہیں کہ جن معنوں میں اس نے کلام نہیں کیا یا عبارت نہیں لکھی۔

لدھیانوی صاحب نے اپنے اعتراض کو ٹابت کرنے کے لئے کلمتہ الفصل کی ایک عبارت پیش کی ہے۔

مصنف کتاب "کلمتہ الفصل" کی اس تحریر سے متعلق جسے انتہائی بھیانک کلمہ کفر کے طور پر مولوی صاحب پیش فرما رہے ہیں ہم قار کین پر خوب اچھی طرح واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ لدھیانوی صاحب نے جو معنے اس تحریر کو پہنانے کی کوشش کی ہے سراسر ظلم اور افتراء ہے اور وییا ہی ظلم و افتراء ہے جیسا کہ کوئی فخص ان بزرگانِ امت پر حملہ کرے جن کا پہلے ذکر گذر چکا ہے اور ان کی تحریرات اور فرمودات سے کفرو الحاد کے معنے افذ کرے ۔

لدھیانوی صاحب نے حضرت مرزا بثیر احمد صاحب کی جس عبارت پر اینے افتراء کی عمارت نتمیر کی ہے وہ یہ ہے -

"مسیح موعود خود محمد رسول الله بین جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے اس لئے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں - بال اگر محمد رسول الله کی جگہ کوئی اور آیا تو

ضرورت پیش آتی - " ( کلمته الفصل صفحه ۱۵۸ )

قار كين كرام - دراصل يه تحرير ايك ايب معرض كو پيش نظرر كه كر لكهي كئى جو خود تسليم كرتا تقاكه احمديوں كاكوئى الگ كلمه نهيں ہے اور اس طرح چالاكى سے احمدى علم كلام پر حمله كرنا چاہتا تقا - غرض يه تقى كه احمديوں كو طزم كرے كه أكر تمهارا يعنى حضرت مرزا صاحب كا الگ كلمه نهيں ہے تو وہ كى معنوں ميں بھى نبى نهيں كملا كتے اور أكر كلمه الگ ہے تو امت محمديد سے خارج ہو جاتے ہیں -

چالای کے اس پھندے سے نظنے کی کوشش سے حضرت مرزا بثیر احمد صاحب نے بیہ عبارت کھی جس پر جناب لدھیانوی صاحب بھر بھر کر حملہ کر رہے ہیں – درحقیقت اس کا جواب جو مصنف کتاب "کلمتہ الفصل" دنیا چاہتے تھے اور وہی آج بھی ہراحمدی کا جواب ہے جو بیہ ہے کہ بید درست ہے کہ جماعت احمد یہ کا کوئی الگ کلمہ نہیں اور مولوی صاحب جو بیہ بات پیش کرتے ہیں کہ جماعت کا کوئی الگ کلمہ ہے یہ بالکل جھوٹ ہے ۔

جماعت احدید کا وہی کلمہ ہے جو لا اللہ الا الله محمد رسول اللہ ہے ۔ ہم حضرت مرزا صاحب کو ہرگز محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مقابل پر آزاد نبی کے طور پر تشلیم نمیں کرتے ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کے غلام اور آباح کو آگر اسمی نبی کے مقام پر سرفراز فرمایا جائے تو ہرگز نے کلمہ کی ضرورت نمیں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بی قیامت تک کے لئے عادی ہے اور غیرمتیدل ہے ۔

یہ بات معرض کو سمجھاتے ہوئے مصنف "کلمتہ الفصل" نے ایک یہ طرز بھی اختیار کی کہ اسے بتائیں کہ اصل میں مجمہ نام اور مجمہ مقام اسے عظیم ہیں کہ صرف گذشتہ زمانوں پر ہی حاوی نہیں آئندہ زمانوں پر بھی حاوی ہیں - پر جس طرح یہ کمنا درست ہو گا کہ جملہ انبیاء کے نام جیسے آدم" نوح" ابراہیم" موی" عینی وغیرہ مجمہ نام کے آباع اور اس کے کلمہ میں شامل ہیں اسی طرح یہ کمنا بھی درست ہے کہ بعد میں مجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو کر آگر کسی اسم محمہ کی جامعیت میں داخل ہو گا - یہ استدلال کوئی محض ذوقی محمد نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت پر مبنی ہے جس پر ان ظاہری مولویوں کی نظر نہیں -

اسم محمر کی تقدیق میں اس لئے دو سرے انبیاء کی تقدیق شامل ہو جاتی ہے ، خواہ وہ بعد میں ہوں یا پہلے ہوں 'کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے دیگر تمام انبیاء کی تقدیق بنائے ایمان میں داخل کردی اور اسلام ہی وہ ند جب ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہر مختص پر لازم کر دیا کہ محض یہ ایمان کافی نہیں جبکہ تم خدا کے دیگر انبیاء میں کی ایک کا اُٹکار کرنے والے ہو۔

پس یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاعظیم احسان ہے کہ آپ دو سرے انبیاء ی بھی مصدّق بن گئے خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی 'کی بھی زمانہ میں پیدا ہوئے ہوں - یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیازی شان ہی ہے جس کو بیان کرتے ہوئے مصنّف کتاب " کلمتہ الفصل " نے معرّض کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے آقا و مولی حصرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مقام ہے کہ ان کے نام میں ہرنی کی تقدیق شامل ہوگئی - تممارے اور ہمارے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ تم صرف گذشتہ انبیاء کی تقدیق اس نام میں سمجھتے ہو' ہم اس کی پیسکاوئی کے مطابق ظاہر ہونے والے امام مہدی کو بھی جس کا درجہ ہم امتی نبی کا درجہ سمجھتے ہیں' اس کے مطابق ظاہر ہونے والے امام مہدی کو بھی جس کا درجہ ہم امتی نبی کا درجہ سمجھتے ہیں' اس کے مطابق طاہر ہونے والے امام مہدی کو بھی جس کا درجہ ہم امتی نبی کا درجہ سمجھتے ہیں' اس کے مطابق طاہر ہونے والے امام مہدی کو بھی جس کا درجہ ہم امتی نبی کا درجہ سمجھتے ہیں' اس

پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کے لئے کسی اور کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت مہیں کیونکہ ہر کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ میں داخل ہو چکا ہے ۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام 'مویٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام و دیگر انبیاء کو نبی اللہ تشلیم کرنے والے پر یہ حاجت مہیں رہی کہ ابراہیم رسول اللہ 'مویٰ رسول اللہ 'عیسیٰ رسول اللہ یا کسی اور نبی کا کلمہ پڑھے 'اسی طرح احمدیوں کے لئے ہرگز ضروری نہیں کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد احمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد احمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کرویں ۔

یہ وہ نمایت عالمانہ اور عارفانہ نکتہ تھا جے سمجھانے کی حضرت مرزا بثیر احمد صاحب مصنف کتاب " کلمتہ الفصل " نے کوشش فرمائی لیکن انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ ان کے مخاطمین میں بہت سارے غبی بھی شامل ہیں جو حسن نیت کے ساتھ محض بات سمجھنے والے نہیں بلکہ محض اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں اور حق جوئی سے ان کی کوئی غرض نہیں - یہ لدھیانوی صاحب بھی ای قبیل کے لوگوں میں صف اوّل میں ہیں - مولوی صاحب! جو بات ہم

نے سمجھائی ہے اسے سمجھیں اور توبہ کریں کیونکہ یہ عقیدہ بنی بر قرآن و حدیث ہے کہ مجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے مصدّق بنے اور کی آیت خاتم البنین کے معانی میں سے اہم معنیٰ ہیں کہ مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مصدّق بن گئے ۔ پس جس منے آپ کی تصدیق کی اس نے گویا ہرنبی کی تصدیق کردی ۔ خواہ پسلا ہویا بعد میں ہو۔

اس وضاحت کے بعد اگر پھر بھی ہیہ مولوی صاحب ازراہ عِناد ناواجب اور ناحق حملوں سے بازنہ آئے تو ہمیں ان سے کلام نہیں 'ہماری ان ہر جست تمام ہو چکی ۔

بس اس صورت میں آخری صورت میں ہے گی کہ احمدیوں کا یقیناً کوئی اور کلمہ نہیں جیسا کہ ہم یقین کرتے ہیں اور ہمارے مخالفین بھی میں تشلیم کرتے ہیں ۔ اس لئے تو اعتراض پیدا ہوا ہے ۔

احمدیوں کو اس لئے الگ کلمہ کی ضرورت نہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ میں تمام انبیاء کی تصدیق واخل سیجھتے ہیں لیکن لدھیانوی صاحب چونکہ اس عقیدہ کو طحدانہ عقیدہ سیجھتے ہیں شاید اس لئے ان کے بزرگ اور مرشد نے اپنا الگ کلمہ بنالیا اور ان کے متبعین کو بھی بیہ ضرورت پیش آئی کہ "اشرف علی رسول اللہ "کے نعرے لگائیں – کے متبعین کو بھی بیہ ضرورت پیش آئی کہ "الامداد ۸ صفر ۱۳۳۳ھ صفحہ ۳۵ مطبوعہ تھانہ بھون)

#### «عقيره نمبر۱۹»

لدھيانوي صاحب لکھتے ہيں۔

" چونکه مسلمان آمخضرت صلی الله علیه وسلم کے دنیا میں دوبارہ آنے کے قائل نہیں -اور مرزا غلام احمد صاحب کو محمد رسول الله تسلیم نہیں کرتے اس لئے قادیا نیوں کے نزدیک وہ قادیانی کلمہ کے منکر ہونے کی وجہ سے کافراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں "

اس اعتراض سے بیتہ چاتا ہے کہ مولوی صاحب اندرونی طور پر کیسے ٹیٹرھے ہیں ۔ جس طرح ہڈیوں کا مریض بعض او قات ٹیٹرھا ہو جا تا ہے اور اس کی ہیئت عجیب دکھائی دیتی ہے اسی طرح معلوم ہو تا ہے کہ بعض لوگ روحانی بیاریوں کی وجہ سے ٹیٹرھے میڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس اعتراض سے معلوم ہو تا ہے کہ مولوی صاحب نے پہلے کس طرح جھوٹی بات جماعت کی طرف منسوب کی اور پھر حملہ شروع کر دیا اوّل تو یہ بات بھی بالکل جھوٹ ہے کہ احمدی محمد

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بنف دوبارہ دنيا ميں آنے كے قائل ميں - دوسرے يہ بات بھى جموث ہے كہ أكر معنوى بعثت مرادلى جائے تو دوسرے مسلمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے معنوى طور ير دوبارہ آنے كے قائل نهيں -

یہ دونوں باتیں غلط اور ٹیڑھی ہیں - جمال تک بنفسہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ آنے کا سوال ہے نہ دوسرے مسلمان اس کے قائل ہیں اور نہ احمدی اس کے قائل ہیں - اگر کسی پرانے رسول کا بنفسہ آنے کا کوئی قائل ہے تو خودلدھیانوی صاحب اور ان کے ہمنو اہیں - جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے عیسیٰ علیہ السلام کے بنفسم پرانے جم سمیت دوبارہ دنیا میں آنے کے قائل ہیں -

جمال تک معنوی بعثت کا تعلق ہے - جو کامل غلامی کی صورت میں یا فنا فی الرسول کی صورت میں بیا فنا فی الرسول کی صورت میں ہونی مکن ہے - تو اس کے نہ صرف سے کہ احمدی قائل ہیں بلکہ قرآن کریم کی رو ہے اس بات بر کامل یقین رکھتے ہیں -

کیا جناب مولوی صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ اس پیشکوئی کی تفریح میں خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی بخاری کی حدیث صحیح میں درج ہے کہ ۔

اکو کان اُلا ہُمان اُمعلَّقاً با الگو باکناک کو کہا اُو دِ جال فِن هُو لَا عِ کہ اگر آخری زمانہ میں ایمان فریا پر بھی چلا گیا تو سلمان فارس کی قوم میں سے ایک مخص یا ایک اور روایت کے مطابق بعض اشخاص اسے واپس زمین پر کھینج لائیں گے ۔ اب بتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی بعثت ثانی کا ذکر نہیں تو پھراور کیا ذکر ہے ۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی بعثت ثانی کا ذکر نہیں تو پھراور کیا ذکر ہے ۔ کیا جو قطمی اور سب سے بالا وسلم سے بلا محمد سے بردے کر دھیانوی صاحب کو قیم قرآن کا دعویٰ ہے ۔ کیا بیہ قطمی اور سب سے بالا گوائی سنے کے بادجود یہ مولوی صاحب اب بھی یہ دعویٰ کرنے کی جرائت کریں سے کہ محمد

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معنوی اور تشیلی بعثت کا دنیا کا کوئی مسلمان قائل نهی<del>ن کمیامجمه</del> رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بڑھ کرمجھیادرکوئی گواہی ہوگی ؟

# بزر گانِ امت کی نظر میں مهدی معهود اور مسیح موعود کامقام

لدھیانوی صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ تیرہ سو سال میں امتتِ محمدیہ میں سے کوئی مخص بھی اس بات کا قائل نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتِ ثانیہ ہوگی اور کوئی مخص آپ کا ظل اور بروز بن کر آئے گا۔

قار کین کرام لدھیانوی صاحب کے اس اعتراض کی تردید ہم فصلِ اوّل میں مفصّل کر چکے ہیں بیال دوبارہ بزرگانِ اسّت کے بعض ایسے اقوال پیش کرتے ہیں جن میں اسّتِ محمید میں آنے والے مہدی معہود اور مسے موعود کو آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا مظہراور آپ کا ظلّ اور بروز قرار دیا گیا ہے۔

ان تحریرات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گاکہ مولوی صاحب بزرگانِ امت کے ان عقائد اور تعلیمات سے آٹا ہی نہیں یا اور تعلیمات سے آشنا ہی نہیں تو پھران کو نہ ہی امور میں ایسے وعوے کرنے کا کوئی حق نہیں یا پھران سب باتوں کا علم رکھنے کے باوجود محض جھوٹ سے کام لیتے ہوئے عوام الناس کو مگراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں - ایسی تحرییں امت مسلمہ کے لٹر پچر میں کثرت سے موجود ہیں جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے اور آنے والے موعود کو اپنے آقا ومولی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل اور بروز قرار دیا گیا ہے -

(۱) حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث والوی جنہیں ویوبندی بھی بارهوی صدی جری کا مجدد قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں -

"اعظم الانبياء شانامن لدنوع اخر من البعث ايضاو ذلك ان يكون مر ادالله تعالى فيدان يكون سببالخروج الناس من الظلمات الى النوروان يكون قومد خيرامة اخرجت للناس فيكون بعثديتناول بعثا اخر"

(جمتہ الله البالغہ جلد اول باب حقیقتہ النبوۃ و خوا مما صفحہ ۸۳ مطبوعہ مصر ۱۲۸۳ھ)
" لینی شان میں سب سے برا نبی وہ ہے جس کی ایک دوسری قتم کی بعثت بھی ہوگی
اور وہ اس طرح ہے کہ مراد الله تعالیٰ کی دوسری بعثت میں سے ہے کہ وہ تمام لوگوں کو

ظلمات سے نکال کرنور کی طرف لانے کا سبب ہو اور اس کی قوم خیرِ امّت ہو جو تمام لوگوں کے لئے تکائی گئی ہوللذا اس نبی کی پہلی بعثت دو سری بعثت کو بھی لئے ہوئے ہوگی "

ای طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ بروز حقیق کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہں: -

اماالحقيقي فعلى ضروب ..... و تارة اخرى بان تشتبك بحقيقة رجل من الداو

المتوسلين اليه كماو قع لنبيناصلي الله عليه وسلم بالنسبة الي ظهو والمهدى-

ٔ زنفهمات الهیه فاری جزو ثانی تفهیم نمبر ۲۲۷ از حفرت شاه ولی الله ناشر شاه ولی الله "اکادی حیدر آماد – سنده مطبع مطبع حدر – حدر آباد سنده ۱۹۲۷ء ر ۱۳۸۷ه )

لین حقیقی بروز کی کئی اقسام ہیں .... کبھی یوں ہو تا ہے کہ ایک فخص کی حقیقت میں اس کی آل یا اس کے متوسلین وافل ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہدی سے تعلق میں اس طرح کی بروزی حقیقت وقوع پذیر ہوگی - یعنی مهدی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیق بروز ہے -

حضرت شاه ولى الله صاحب" الى كتاب الخيرا كثير من فرات بين -

حق لدان ينعكس فيدانو ارسيدالمرسلين صلى الله عليدوسلم ويزعم العامة اند

اذانز لالى الارض كان و احدامن الامة كلابل هو شرح للاسم الجامع المحمدي و نسخة منتسخة مندفشتان بيندو بين احدمن الامة

(الخير الكثير صفحه 27 مطبوعه بجنور)

رم پیر مسیر المرسلین آنے والے مسے کا حق یہ ہے کہ اس میں سیّد المرسلین آنخضرت صلی
الله علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس ہو۔ عوام کا خیال ہے کہ مسے جب زمین کی طرف تازل ہوگا
تو وہ صرف ایک امتی ہو گا۔ ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہ تو اسم جامع محمدی کی پوری تشریح ہوگا اور
اس کا دو سراننځہ ہوگا پس اس میں اور ایک عام امتی کے درمیان بہت برا فرق ہے۔
اس عبارت میں حضرت شاہ صاحب ؓ نے آنے والے مسے کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم
کے انوار کا بورا عکس اور آپ کا کامل ظل و بروز قرار دیا ہے۔

(r) حضرت امام عبد الرزاق قاشانی رحمته الله علیه کی شرح فصوص الحکم میں تکھا ہے۔

"المهدى الذى يجيئى في اخر الزمان فانه يكون في الاحكام الشرعية، تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم و في المعارف و العلوم و الحقيقة تكون جميع الانبياء و الاولياء تابعين له كلهم .... لان باطنه باطن محمد صلى الله عليه و سلم ،،

(شرح نصوص الحكم ازمولانا عبدالرزاق قاشاني مطبوعه مصرصفحه ۵۲)

یعن آخری زمانے میں آنے والا مهدی احکام شرعیہ میں تو محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا آئع ہوگا۔ لیکن علوم و معارف اور حقیقت میں آپ کے سوا تمام انبیاء اور اولیاء مهدی کے آئع ہو گا۔ لیکن علوم کا باطن محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا باطن ہے۔ یہ قول سید عبدالقادر جیلانی رحمتہ الله علیہ کا ہے۔ اس میں بھی انہوں نے امام مهدی کے باطن کو آخضرت صلی الله علیہ وسلم کا باطن قرار دے کر انہیں آپ کا عکس اور ظل و بروز ہی قرار دیا۔

(٣) شيخ محمر اكرم صاحب صابري لكھتے ہيں:-

" محمد بود كه بصورت آدم در مبداء ظهور نمود لينى بطور بروز درابتداء عالم ' روحانيت محمد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم در آدم متبلی شد – وجم او باشد كه در آخر بصورت خاتم ظاهر گردد لينى در خاتم الولايت كه مهدى است نيز روحانيت محمد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم بروز و ظهور خوابد كرد و تقرفها خوابد نمود " (اقتباس الانوار صفحه ۵۲)

ینی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے آدم کی صورت میں دنیا کی ابتدا میں ظہور فرمایا یعنی ابتدائے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بروز کے طور پر حفزت آدم میں فاہر ہوئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوئے جو آخری زمانہ میں خاتم الولایت امام ممدی کی شکل میں غاہر ہوئے این محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ممدی میں بروز اور نظر کرے گی۔

اس عبارت میں ہمی امام مهدی کو آخضرت صلی الله علیه وسلم کا بروز قرار دیا گیا ہے -(۲) حضرت ما جای خاتم الولایت امام مهدی کے در بے کا ذکر کرتے ہوئے فرمائے ہیں -" فیشد کو قرخاتم الانبیا ، عمی الولایت البغائے السعمد بقے و عمی بعرب بھا مشکو آ

#### خاتم الاولياء لاندقائم بمظهر يتها-"

(شرح نصوص الحكم بندى صغه ٢٩)

یعی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا مشکوة باطن می محمدی ولایت خاصه ب اور وبی بخشه خاتم الله علیه و کند امام بخشه خاتم الاولیاء (حضرت امام مهدی علیه السلام)کا مشکوة باطن ب - کیونکه امام موصوف آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ہی مظہر کامل بین -

اس عبارت میں بھی امام مہدی کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظمراور بروز قرار دیا گیا ہے -

(۵) عارف رتبانی محبوب سبحانی حصرت سید عبد الكريم جيلانی رحمته الله عليه فرمات مين:

" اس ( یعنی امام مهدی - ناقل ) ہے مرادوہ فخص ہے جو صاحب مقام محمری ہے اور ہر کمال کی بلندی میں کامل اعتدال رکھتا ہے - "

( انسان کامل اردد - باب نمبرالا - علامات قیامت کے بیان میں - صفحہ ۲۷۰ -مطبوعہ اسلامیہ سٹیم پرلیں لاہور - بار اول )

(٢) حفرت خواجه غلام فريد رحمته الله عليه فرمات بين:-

" حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر فاتم الولایت امام مہدی تک حضور حضرت مجمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارز ہیں۔ پہلی بار آپ نے حضرت آدم علیہ السلام میں بروز کیا ہے اور پہلے قطب حضرت آدم علیہ السلام میں بروز کیا ہے السلام میں بروز کیا ہے اس طرح تمام انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیم میں بروز فرمایا ہے یماں تک بروز کیا ہے اس طرح تمام انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیم میں بروز فرمایا ہے یماں تک ہوئے اور دائرہ نبوت کو ختم کیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق میں بروز فرمایا ہے پھر حضرت عمر میں بروز فرمایا ہے پھر حضرت عمر میں بروز فرمایا ہے اس کے بعد حضرت علی میں بروز فرمایا ہے اور حضرت علی میں بروز فرمایا ہے اور بروز فرمایا ہے۔ اس کے بعد دو سرے مشائخ عظام میں نوبت بہ نوبت بروز کیا ہے اور بروز فرمایا ہے۔ اس کے بعد دو سرے مشائخ عظام میں نوبت بہ نوبت بروز کیا ہے اور مدی میں بروز فرمایا ہے۔ اس حضرت آدم سے امام مہدی میں بروز فرمایا ہے۔ اس حضرت آدم سے سام مہدی تک جتنے انبیاء اور اولیاء قطب مدار ہوئے ہیں۔ تمام روح مجمد صلی اللہ علیہ و سلم مدی تک جتنے انبیاء اور اولیاء قطب مدار ہوئے ہیں۔ تمام روح مجمد صلی اللہ علیہ و سلم من خطام ہیں۔ اور روح محمد صلی اللہ علیہ و سلم منظ ہرہیں۔ اور روح محمد علی دور مورے ہیں۔ تمام روح محمد صلی اللہ علیہ و سلم منظ ہرہیں۔ اور روح محمد علی ان کے اندر بروز فرمایا ہے۔ اس بیاں دو روح ہوئے

ہیں ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو بارز ہے دو سری اس نبی یا ولی کی روح ، جو مبروز فیہ اور مظہرہے -

(مقابیس المجالس المعروف به اشارات فریدی حصه دوم صفحه ۱۱۱٬۱۱۲ موافعه رکن الدین مطبوعه مفید عام پریس آگره)

اس عبارت سے بھی پہتہ چاتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیں ہزار انبیاء اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور است میں پیدا ہونے والے جملہ اولیاء اور مجددین سب کے سب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز بن کر آئے تھے اس طرح امام مهدی بھی بروز محمصلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے گا۔

آپ نے بروزیت اور عینیت کے متعلق گذشتہ بزرگوں کے حوالے تو پڑھ لئے ہیں لیکن آپ کو چو نکد امّتِ محمدید میں ایس شان کے آدمی پیدا ہونے پر شدید اعتراض ہے۔ اس لئے ہم آپ کو آپ کے بزرگ قاری محمد طیب صاحب کے الفاظ یاد دلاتے ہیں کہ آپ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر عینی علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تو نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عین اور بروز ہونے بلکہ شانِ خاتمیت رکھتے ہوں گے۔

(2) دیوبندی فرقہ کے بانی حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتوی رحمتہ الله علیہ کے نواسے قاری محمہ طیب صاحب مہتم وارالعلوم دیوبند آنے والے مسیح کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

" لیکن پھرسوال سے ہے کہ جب خاتم الدجالین کا اصلی مقابلہ تو خاتم البنین سے ہے گر اس مقابلہ کے لئے نہ حضور کا دنیا میں تشریف لانا مناسب ' نہ صدیوں باتی رکھا جانا شان ' نہ زمانہ نبوی میں مقابلہ ختم قرار دیا جانا مصلحت اور ادھر ختم وجالیت کے استیصال کے لئے چھوٹی موٹی روحانیت تو کیا بری سے بری ولایت بھی کائی نہ تھی عام مجددین اور ارباب ولایت اپنی پوری روحانی طاقتوں سے بھی اس سے عمدہ برآنہ ہو سکتے تھے جب تک کہ نبوت کی روحانیت مقابل نہ آئے ۔ بلکہ محض نبوت کی قوت بھی اس وقت تک مؤثر نہ تھی جب تک کہ اس کے ساتھ ختم نبوت کا پاور شامل نہ ہو تو پھر شکست و تابود کرنے وقت تک مؤثر نہ تھی جب تک کہ اس کے ساتھ ختم نبوت کی باور شامل نہ ہو تو پھر شکست و تابود کرنے

( تعلیماتِ اسلام اور مسیحی اقوام صفحه ۲۲۸ '۲۲۹ پاکتانی ایڈیشن اول مطبوعه مئی ۱۹۸۸ء نفیس اکیڈمی کراچی)

(۸) اردو کے مشہور شاعر جناب امام بخش نائخ امام مبدی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اوّل و آخر کی نبست ہو گئی صادق یماں صورت معنی شبیہہ مصطفیٰ پیدا ہوا دیکھ کر اس کو کریں گے لوگ رجعت کا گمان ہوں کہیں گے مجزے سے مصطفیٰ پیدا ہوا ہوں کہیں گے مجزے سے مصطفیٰ پیدا ہوا

( ديوان ناسخ جلد دوم صغحه ۵۴ مطبوعه مطبع منثى نول كشور لكهنو ۱۹۲۳ )

در حقیقت کفرو اسلام کی بحث میں جماعت احمریہ کا مسلک کمی دو سرے فرقے ہے الگ نہیں آمتِ محمریہ کے تمام بڑے بڑے فرقے باوجو داس کے کہ یہ تشکیم کرتے ہیں کہ سبھی کلمہ گوہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمدانت کے قائل ہیں پھر بھی دیگر وجوہات اور اختلاف عقائد کی بناء پر ایک دو سرے پر فتوے لگاتے ہیں - احمدی جب دو سرے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور استعمال محمدی تسلیم کرنے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو محض اس بناء پر کہ وہ خود حضرت مرزا صاحب کو امام مهدی تسلیم کرنے ہیں ۔ پس عقلا "احمدیوں کے لئے کوئی اور راہ ہی نہیں رہتی کہ وہ جس کو خدا کا بھیجا ہوا امام تسلیم کریں اس کے مشر کو کافر قرار دیں یہ کوئی غلط بات دو سروں کی طرف منسوب نہیں کی جا رہی یہ ایمی بات ہے جس پر وہ خود فخر کرتے ہیں کہ اس بات پر کفر کا فتویٰ لگایا جا آ ہے ۔

پس آگر لدھیانوی صاحب امام مہدی کے انکار کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ تو ان کو کفرکے فتوی سے تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ انہیں کی کہنا چاہئے کہ آگریہ کفرے تو ہم اس پر فخر کرتے ہیں دیکھئے کہ حضرت مرزا صاحب نے ایک نوع کے کفرپر کس شان سے اظہار فخر فرمایا ہے۔ فرمایا

بعد از خدا بعثق محمدٌ مخمرٌم گر كفر اين بود بخدا سخت كافرم

(ازاله اوهام روحانی خزائن جلد ۳ صفحه ۱۸۵)

کہ خدا کے بعد اگر محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گر فقار ہونا ہی کفر ہے تو بخدا میں سخت کافر ہوں –

اب آخر پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خود لدھیانوی صاحب معرض کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو یہ سچا مہدی سمجھیں گے اس کا منکر کافر ہو گا کیونکہ امام خدا بنا تا ہے جس امام کو خدا بنا تا ہے جس امام کو خدا بنا تا اس کے انکار پر کفرلازم آتا ہے ۔ پس اگر یہ عقیدہ لدھیانوی صاحب اختیار کریں ۔ تو یہ عقیدہ جرم اور گناہ نہیں اور اگر احمدی کی عقیدہ اختیار کریں تو یہ جرم اور گناہ بن جا تا ہے ۔ یہ کوئی شرافت ہے اگر ہم یہ غلط کہتے ہیں تولدھیانوی صاحب یہ اعلان کرائیں اور کشرت سے ایک میکر اور ان پر سبت و شم کرنے والا ہر گز کافر نہیں ہو اس اعلان کو شائع کرائیں کہ امام میدی کا منکر اور ان پر سبت و شم کرنے والا ہر گز کافر نہیں ہو

آنخضرت صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں ۔

" قَالَ رَسُوُ لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سُلَّمَ مَنُ أَنْكُرُ خُرُ وُ جَ الْمَهْدِي فَقَدُ ٱنْكَرَ بِمَا أُنُولَ عَلَىٰ

مُحَمَّدِ-"

(بنائیم الموده الباب الثامن و السبعون از علامه اللينخ سليمان بن فيخ ابراجيم التوفى ١٣٩٣) بي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا - جس نے مهدى كے ظهور كا انكاركيا اس نے كويا ان باتوں كا انكاركيا جو محمد ير نازل ہوكيں -

پر آڳ فرماتے ہيں:

" مَنْ كَذَّبَ بِالْمَهُدِي لَقَدُ كَفَرَ "

( مج الكرامه صفحه ۱۳۵۱ زنواب سيد محمد معديق حسن خال بهوپالوی مطبع شاجههان پريس بهوپال )

جس نے مهدى كو جھٹلايا اس نے كفركيا-

اب ہم اس باب کو ختم کرتے ہیں ۔ ہراعتراض کا ترکی بہ ترکی جواب ٹھوس اور مدلل حوالہ جات کے ساتھ پیش کردیا گیا ہے۔

پس ایک دفعہ ہم پھرخدا تعالیٰ کو گواہ کرکے کہتے ہیں کہ یہ اندال کے اندال اعتراض جو ان لدھیانوی صاحب نے اٹھائے ہیں یہ سراسرباطل اور جھوٹے اور حقیقت کے خلاف ہیں ہم ان کا معاملہ حوالہ بخد اکرتے ہیں۔ ہماری جگہ اگر غالب ہو یا تو شاید اپنا یہ مصرعہ پڑھ دیتا کہ "وہ کافرجو خدا کو بھی نہ سونیا جائے ہے مجھ سے "

### " مکی بعثت پر قادیانی بعثت کی نضیلت "

فصل چمارم کالدهمیانوی صاحب نے مندرجہ بالا عنوان قائم کیا ہے جس سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک حفرت مرزاصاحب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز اور آپ کی بعثت ثانیہ کا مظهر ہونے کی بنا پر 'آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں اپنے اس دعویٰ کی تائید میں انہوں نے امیس عناوین قائم کیئے ہیں ۔

معزز قارئین الکنشته اوراق میں متعدد مقامات پر ہم حضرت بانی جماعت احمد بیہ علیہ السلام
کی عارفانہ تحریرات درج کر چکے ہیں جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے
افضل 'رسولوں کا سردار اور آقا تشکیم کیا گیا ہے اور جن میں مرزا صاحب نے خود اپنے آپ کو
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کائل غلام اور خادم بیان کیا ہے لیکن چونکہ لفظ اُنیہ اللہ مولوی صاحب کے دماغ پر بہت بری طرح حادی ہے اور اس اعتراض کی بھی آئی شکلیں بنائی مولوی صاحب کے دماغ پر بہت بری طرح حادی ہے اور اس اعتراض کی بھی آئی شکلیں بنائی ہیں اس لئے بھی آئی کی غرض سے ہم ہیں اس لئے بھی آئی کا عدد اپنی تمام شدت اور قوت کے ساتھ ان پر النانے کی غرض سے ہم ایک ایک کنتہ لدھیانوی کا علیحدہ علیحدہ جواب قلمبند کرتے ہیں۔

# عقیده نمبرا دوسری بعثت اقوی اورا کمل اوراشتر

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے درج ذیل اقتباس درج کیاہے۔

"جس فحض نے اس بات ہے انکار کیا کہ تی علیہ السلام کی بعثت چھے ہزار سال سے تعلق منیں رکھتی جیسا کہ بانچویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی پس اس نے حق کا اور نفسِ قرآن کا انکار کیا بلکہ حق سے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روعانیت چھٹے ہزار کے آخر میں لینی ان دنوں میں (مرزا صاحب کی بعثت کے زمانے میں) بہ نسبت ان سالوں کے اقویٰ اور اکمل اور اشکرے "

(خطبہ الهامیہ صفحہ الحا)

لدھیانوی صاحب کی پیش کردہ عبارت کے بعد جو دو سرا فقرہ ہے اس میں مرزا صاحب فراتے ہیں اختار الله سبحانه لبعث المسیح الموعودعدة من المات کعدة لیلة البدر

منهجرة سيدناخير الكائنات"

(خطبه الهاميه صفحه ٢٤٢ طبع الاول روحاني خزائن جلد ١٦ صفحه ٢٤٢)

ترجمہ: - اللہ تعالی نے میے موعود کی بعثت کے لئے 'صدیوں کے شار کو ہمارے آقاجو پوری کا نات ہے افضل وجود ہیں کی ججرت ہے بدر کی راتوں کے شار کی مانند افتیار فرمایا (لینی چودھویں صدی) لدھیانوی صاحب کو نہ جانے یہ دوسرا فقرہ کیوں نظر نہیں آیا جس میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرزا صاحب نے " اپنا آقا" قرار دیا ہے اور آپ کو " فیر الکا نات " پوری مخلوق میں سب سے افضل مانا ہے اس جملہ سے صرف ایک جملہ اوپر کی عبارت سے لدھیانوی صاحب سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے یہ مفہوم افذ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب این وجود کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار دے رہے ہیں۔

قار ئین کرام! لدهیانوی صاحب کو خطبہ الہامیہ صغجہ ۱۷۱–۱۷۱ کی بیہ عبارت بھی نظر نہیں آئی جس کا ترجمہ حسب ذمل ہے -

" مری نبت آخضرت صلی الله علیه وسلم کی جناب کی نبت استاد اور شاگرد کی نبت استاد اور شاگرد کی نبت اور خدا تعالی کا یه قول که و الخو این مِنهُم نکا که که گو ابهم ای بات کی طرف اشاره کرتا ہے اس آخرین کے لفظ میں غور کرد اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو مری طرف کھینچا یمال تک که مرا وجود اس کا وجود ہو گیا پس وہ جو مری جماعت میں داخل ہوا وہ در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا اور یک معنے آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں جیسا کہ سوچنے والول پر بوشیدہ نہیں "

(خطبہ الهامیہ صفحہ ۱۵۱-۱۵۱ 'روحانی خزائن جلد نمبر ۱۱ صفحہ ۲۵۸) لدھیانوی صاحب کو خطبہ الہامیہ کے شروع میں "الاعلان" کے ذیر عنوان صفحہ "ج گابیہ فقرہ بھی نظر نہیں آیا کہ

" لما كان شان المسيح المحمدى كذلك فما اكبو شان نبى هو من امته" لينى جب مسيح محمدى كي يشت كا ايك فرد مسيح محمدى جس كى امت كا ايك فرد بسيم محمدى جس كى امت كا ايك فرد بسيم محمد خطبه الهاميد كے حاشيہ صفحة تم يُس فرماتے ہيں

" مخضرت صلى الله عليه وسلم خير الاولين والآخرين بين " نيز فرات بين

#### فارت رحمتي كسيدى احمد

(خطبہ الهامیہ صغبہ ۲۸ ردعانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۲۲) میری رحمت میرے آ قا احمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جوش میں ہے – اس کتاب میں فرماتے ہیں –

#### هوسيدولدادمواتقي واسعدوامامالخليقة

(خطبہ الهامیہ صفحہ ۱۷۱ بار اول 'روحانی خزائن جلد ۱۱ صفحہ ۲۷۰) لینی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہیں آپ ساری مخلوق کے امام و پیشوا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تقویل شعار اور سعید بخت تھے۔

مولوی لدھیانوی صاحب کے وجل کی ہے حالت ہے کہ جس خطبہ سے ہے عبارت نقل کر کے اپنا سامعنی لیتے ہیں اس کی ہے عبارات یکسر نظرانداز کردیتے ہیں ۔ ان عبارات کے ہوتے ہوئے آگر پہلی عبارت کاکوئی اور مطلب نکالے تواسے بدیا نئی نہیں تو اور کیا کہا جا سکتا ہے ۔

قار کین کرام! پوری امّت اس بات پر متفق ہے کہ آیت ھُو الَّذِی اُو سُل کَ سُو لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّه علیہ وسلم کی بعثت کا مقصود اسلام کو تمام اویان پر غلبہ دیتا ہے اور چو تکہ آپ کی زندگی میں بوجہ عدم وسائل ایسا نہ ہو سکا اس لئے مسے موعود کے زمانے میں اس کے ہاتھوں سے کام انجام پائے گا ۔ چنانچہ ابو داؤد کتاب الملاحم باب خروج الدّجال میں بھی پیشگوئی تکھی ہے کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمانا

### يُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُّهَا إلاَّ الْإِسُلامَ

یعن الله تعالی مسے موعود کے زمانے میں اسلام کے سوا باقی تمام ذاہب کو دلا کل کے لحاظ سے مردہ ثابت کردے گا۔

چنانچہ لدھیانوی صاحب کی مزید تنلی کے لئے ہم ان کے ایک مسلم بزرگ شہید بالا کوٹ حضرت مولانا مجمد اساعیل شہید کا قول درج کرتے ہیں - لِيُظْمِيرُ و عَلَى الدِّهُنِ كُلِّهِ كَي آيت ك متعلق فرات بي -

" و ظاہر است که ابتدائے ظهور دین در زمان پیغیر صلی الله علیه وسلم بوقوع آمدہ و اتمام آل از دست حضرت مهدی واقع خواہر گردید "

(منصب امامت از مولانا محمد اساعیل شهید صفحه ۵۰ مطبوعه آئینه ادب چوک مینار انار کل لامور ۱۹۶۷ء) مرجع مصاریات سیاست کرای میرین

یعنی ظاہر ہے کہ دین کی ابتداء حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی لیکن اس کا اتمام مہدی کے ہاتھ بر ہوگا۔

پرآیت قُلُ اللَّهُ النَّاسُ انِي رَسُولُ اللَّهِ الهُكُمُ جَمِيْعًا كَ اتحت لَكَ بِن : -

" و ظاہراست که تبلیغ رسالت به نسبت جمیع ناس از آنجناب متحقق تکشیر بلکه امردعوت از شروع گردیده بوما فیوما بواسطه خلفاء راشدین و ائمه مهدیبین روبه تزاید کشید تا اینکه بواسطه امام مهدی باتمام خوا حد رسید "

(منعب امامت صغیرا) از مولاناسید محمر اساعیل شهید

آئينه ادب چوك مينار انار كلي لابور ١٩٩٤)

یعنی آخضرت صلی الله علیه وسلم کی رسالت کی تبلیغ حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں تمام اوگوں کو نہیں ہوئی بلکه آہستہ آہستہ خلفاء راشدین اور دیگر ائمیہ کے ذریعہ بردھتی رہی اور اب امام مهدی کے ذریعہ اس کی تکیل ہوگی۔

رلیطنه و معلی الله نن کلبه کی آیت قرآن کریم میں تین مقامات پر آئی ہے سورة توبہ آیت نمبر اس است میں الله تقاسیر کے حوالہ مبر است منہوں ایم بعض پرانی تقاسیر کے حوالہ جات مذکورہ بالا تشریح کی تائید میں یمال درج کرتے ہیں تا قار کین کو اس کے مضمون کی بابت اندازہ ہو سکے ۔

تفيرروح المعاني ميس لكهاب

"و ذلک عندنز ول عیسی علیدالسلام" (الجزءالعاهد سورة توبه صفحه ۷۵ زیر آیت مذا)

اینی اکثر مغترین اس امرک قائل بین که به وعده می موعود که زمانه بین پورا بوگاپرایک اور جگه لکھتے بین "وقیل ان تمام هذا الاعلاء عندنز ول عیسی"

(ردح المعانی جزو نمبر ۲۲ سورة الفتح صفح ۱۳ زیر آیت مذا)

کہ بیہ وعدہ مسیح موعود کے زمانہ میں پورا ہو گا۔

الم فخرالدين رازى رحمته الله عليه كليمة بين "ووى عن ابي هويد موضى الله عنداند قال هذا و عدمن الله بانه تعالى يجعل الاسلام عاليا على جميع الاديان و تمام هذا انما يعصل عند خروج المهدى"

(تفیررازی جزو نمبرا تفیرسور ة توبه صغه ۳۰ زیر آیت حذا زیر عنوان الوجه الثانی) ترجمه: - حفرت ابو جریره رضی الله عنه سے مروی ہے که اس آیت میں وعدہ ہے که الله تعالیٰ تمام دینوں پر اسلام کو غالب کرے گا اور اس وعدہ کی پیکیل مسیح موعود کے وقت میں ہوگی 'اور سدی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ مهدی موعود کے زمانہ میں ہوگا۔

تفسير قرطبي ميں لکھاہے

"قال ابو هريرة و الضحاك هذا عندنز ول عيسى عليه السلام و قال السدى ذاك عند خروج المهدى"

(تفير قرطبي جزو نمبر٨ سورة توبه زير آيت حذا صفحه ١٦١)

کہ حضرت ابو ہریرہ اور ضحاک کہتے ہیں کہ یہ وعدہ نزدل میے کے وقت پورا ہو گا اور سُدّی کہتے ہیں کہ ظہور مہدی پریہ وعدہ پورا ہو گا۔

پس اگر امام مہدی اور موعود عیسی سے ذمانہ میں مقصد اسلام پاپیہ بھیل کو پنچے تو یقینا محمہ رسول اللہ کی شان اقوی اور ارفع ہو کر دنیا میں ظاہر ہوگی نہ کہ خود عیسی اور مہدی کی شان اقوی اور ارفع ہو کر دنیا میں ظاہر ہوگی نہ کہ خود عیسی اور مہدی کی شان اقویٰ اور ارفع ہوگا اور ارفع ہوگا اور اوبغیر شک کے ہیشہ کی مراد ہوتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ کا دین اکمل اور ارفع ہوگا اور مہدی اور عیسی کے ذمانہ میں قرآنی بیشکوئی کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری شان سے ادیان باطلم پر غالب آئے گا - تو یہ دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پہلے سے بڑھ کر روشن اور قوی کرکے ظاہر کرے گا -

غالبًا اس مضمون کی طرف آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی یمی حدیث اشاره فرما رہی ہے که میری امت کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ نہیں کها جا سکتا که اس کا پہلا حصہ بمترہے (مند احمد بن حنبل جلد ثالث صفحه ۱۳۰ روایت انس بن مالک رضی الله عنه )

بہت ہی غی انسان ہو گا جو اس حدیث کا یہ مطلب نکالے کہ بارش کا کوئی حصہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں گویا اول بارش محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور آخر بارش کسی اور کا دور ہے اور وہ حصہ محمد رسول اللہ کے حصہ سے افضل ثابت ہوگا۔

اس عارفانہ حدیث کا سوائے اس کے اور کوئی مطلب نہیں نکل سکتا کہ پہلا دور بابر کت ثابت ہویا آخری دونوں صورتوں میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بر کتوں والی بارش ہی ہوگی –

پس آخری دور بیس بید فتح بھی ہر چند کہ وہ فتح محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے غلاموں کے ذرایعہ ہو اس کا سہرا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہی سر ہو گا۔ اس طرف حضرت مرزا صاحب کا بید الہام اشارہ فرما رہا ہے۔

" بخرام كه وقت تو نزديك رسيد و پائے محميال برمنا ربلند تر محكم افزاد"

مسے موعود علیہ السلام نے اس عمارت کی بنا ڈال دی ہے کہ جو خواہ کتنی بھی بلند ہو اس کی رفعتوں پر بمیشہ محمد رسول الله کا قدم رہے گا۔ اور اس کی بلندی سے محمد رسول الله کا بلند تر مقام دنیا میں ظاہر ہو تا چلا جائے گا۔

#### عقیده نمبر۲ روحانی ترقیات کی ابتدا اور انتهاء

اس عنوان کے تحت درج ذیل اقتباس درج کیا گیا ہے۔

" ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے پانچویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ( مکت میں ) ظہور فرمایا اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کی انتہا کا نہ تھا بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے لئے پہلا قدم تھا پھر اس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت ( قادیان میں ) یوری مجلی فرمائی –

(خطبه الهاميه صفحه ١٤٤)

یہ عبارت خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد ۱۱ کے صغبہ ۲۲۱ پر ہے خطبہ الهامیہ کی اصل عبارت عبی میں ہے اس کے نیچے فارس اور اردو ترجمہ ساتھ ساتھ چاتا ہے ۔ لدھیانوی صباحب نے اس کا اردو ترجمہ ورج کیا ہے اور ترجمہ درج کرتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے عبارت کے اندر دو ہر یکٹیں ڈال دی ہیں جو نہ اصل عربی عبارت میں ہیں اور نہ اردو ترجمہ میں ۔

کہ ایک زمانہ آئے گاکہ اللہ تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سب دو سرے دینوں پر غالب کر دے گا اور سب دو سرے دینوں پر غالب آنے سے جو روحانیت فلا ہر ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ہوگی نہ کہ کسی دو سرے کی –

دوسرے سور قر الضیٰ میں فرمایا ۔ وَ لَلَا خِو َ الْحَیْوُلَکَ مِنَ الْا وُلِی که "تیرا آخر تیرے اول ہے بہتر ہوگا" یہ پیگوئی اس پر شاہد ناطق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آئندہ برھے گی ۔ اور جو غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوتھانے میں مدد کریں گے یہ ان کی نہیں ' بلکہ "محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوگی ۔ قرون اُولیٰ میں صحابہ شننے قربانیال دیں وہ بھی دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی جو صحابہ میں جلوہ گر تھی ہی بی معنے ہیں حضرت مرزا صاحب کی ذکورہ بالا عبارت کے اس میں نہ مکہ اور قادیان کا ذکر ہے اور نہ قادیان کی مکہ بر فضیلت کا دعویٰ کیا گیا ہے ہمارے نزدیک ایسا خیال شیطانی ہے جس سے ہرگز ہمارا کوئی تعلق شمس۔

یمی بات بعینه خطبه الهامیه مین زیر نظر عبارت کی تیسری سطرمین خوب کھول کر پیش کردی

مگئ ہے جو بیہ ہے۔

" خیر الرّسل کی روحانیّت نے اپنے ظہور کے کمال کے لئے اور اپنے نور کے غلبہ کے لئے ایک مظہرانقتیار کیا جیسا کہ خدا تعالی نے کتاب مبین میں وعدہ فرمایا تھا"

(خطبه الهاميه روحاني خزائن جلد ١١ صفحه ١٦٧)

اس میں مرزا صاحب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو خیر الرسل یعنی تمام رسولوں سے افضل قرار دیتے ہیں اور اینے آپ کو حضور صلی الله علیه وسلم کا مظرر۔

اس سے قارئین اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے مخالف کس قدر بغض و عناد ہیں جتلا ہو چھے ہیں یہ توار اس عبارت سے آگے نہ گئی ہو اور اس چکے ہیں یہ تو مکن نہیں کہ لدھیانوی صاحب کی نظر اس عبارت سے آگے نہ گئی ہو اور اس جگہ رک گئی ہو اگر انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہو آ تو انہیں تیسری سطر کیوں نہ و کھائی دی؟

عقيده نمبرسا

## پہلے سے بہت برسی اور زیادہ فتح مبین

اس عنوان کے تحت وہ درج ذیل اقتباس درج کرتے ہیں۔

"اور ظاہر ہے کہ فتح مین کا وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گذر گیا اور دوسری فتح باتی رہی ہو کہ پہلے غلبہ سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے اور مقدر تھا کہ اس کا وقت موعود کا وقت ہواور اس کی طرف خدا تعالی کے قول میں اشارہ ہے سبحان الذی اسری بعیدہ"

(خطبه الهاميه صغه ١٩٢)

یہ عبارت خطبہ الہامیہ ردمانی خزائن جلد ۱۸ کے صفحہ ۲۸۸ پر ہے اور یمال پر اس عبارت کے سیاق و سباق میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خالفینِ اسلام نے اسلام کو ولائل سے منانے کی کوشش نہیں کی بلکہ تکوار کے ذریعے جنگیں کر کے مسلمانوں کو زدوکوب اور شہید کر کے اسلام کو منانے کی کوشش کی تھی چنانچہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تمام ملک عرب پر آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ۔ لیکن آپ کے دین کا

مقابلہ میح موعود کے زمانے میں کیونکہ دنیا کے تمام ادیان سے ہونا مقدر تھا۔ جیسا کہ آیت رکینے کرنے گذر پہلے گذر چکا ہے۔ اس کے نتیجہ میں صرف ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کی تمام اقوام اور تمام ممالک دلائل کے ذریعے اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے اور پیشکو یُوں کے مطابق دلائل کے ذریعے میح موعود کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمام ملکوں اور تمام دیوں پر فتح عطا فرمائے گاجو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا نتیجہ ہونے کی بنا پر آپ ہی کی فتح میں ہوگی فاہر ہے کہ اسلام ہو آج تک دنیا کی آبادی کا بیسواں حصہ ہے جب میہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا تو بی نوع انسان کے سب سے بردے نہ ہب کے طور پر ابھرے کہ اس لئے سے تمام ادیان پر غالب آ جائے گا تو تر آن کریم کے میں مطابق ہے تو آگر لدھیانوی صاحب گا جو دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ہی فتح ہے جو پہلے سے عظیم تر ہے اس لئے کو یہ سب بچی دکھائی دیتی ہے تو ان کی ذبئی کیفیت کے بارے میں ہم کیا کہہ سے ہیں۔ محض کو یہ سب بچی دکھائی دیتی ہے تو ان کی ذبئی کیفیت کے بارے میں ہم کیا کہہ سے ہیں۔ محض کو یہ سب بچی دکھائی دیتی ہے تو ان کی ذبئی کیفیت کے بارے میں نہیں پڑھیں دھوکا دیتے ہیں اور یہ فاہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے برتر ہونے کا دعوئ کردیا ہے اور پھراس کے شوت کے طور پر یہ پیش کر میلی اللہ علیہ وسلم ہی ہرتر ہونے کا دعوئ کردیا ہے اور پھراس کے شوت کے طور پر یہ پیش کر طیلہ للہ علیہ وسلم ہے برتر ہونے کا دعوئ کردیا ہے اور پھراس کے شوت کے طور پر یہ پیش کر طیل کہ میری فتح دراصل بڑی ہے لینتہ اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہی ہوت کے طور پر یہ پیش کر

یماں زمانہ اول کا آخرے مقابلہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے قرآن کریم کی صدافت کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور آیت و لکل خو اُ خَیْرُ لک مِن اللا وُللی کی بیشکوئی کے پورا ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو غی لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ تا یا جان بوجھ کروہ شرارت سے کام لیتے

ہم قبل ازیں اس فصل چہارم میں سب سے پہلے اعتراض بعنو ان " دوسری بعثت اقویٰ اور اکمل اور اشد " کے جواب میں بزرگان دین کے اقوال درج کر چکے ہیں کہ آخری زمانہ لیمن مسے و مہدی کے زمانہ میں اسلام ساری دنیا کے تمام فراہب پر غالب آئے گا۔

عجیب بات ہے کہ وہ بات جولد ھیانوی صاحب کے مسلم بزرگ بیان کرتے چلے آئے ہیں اگر وہی بات حضرت مرزا صاحب لکھ دیں تولد ھیانوی صاحب کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور بچر کر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کاش لد ھیانوی صاحب ہم پر حملہ کرنے کی بجائے پہلے اپنے گھر کی خبرلے لیا کریں کیا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ کمی جرنیل کے کمی ماتحت 'کی فتوحات کو جرنیل کے مقابل پر پیش کر کے اس کا رتبہ بردھایا جائے ۔ میمض جہالت اور تعصیب کی باتیں ہیں اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت خمیں کیا حضرت عرائے ذمانے میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح یا حضرت سعد بن ابی و قاص و غیرو اپنی فتوحات کو حضرت عرائے مقابل پر پیش کیا کرتے تھے یا خلفاء راشدین کو جو فتوحات ہو کمیں وہ آنمخضرت کے مقابل پر پیش کی گئیں ؟ ہی جماعت احمد یہ کا مسلمہ عقیدہ ہے جو تمام ونیا کے احمد یوں کا امل اور غیر متزلزل اعتقاد ہے ۔ پس ایس پاک جماعت اور اس کے پاک امام پر ایسے بہودہ خیالات اپنی طرف سے پیش کرکے ناپاک جملے کرنا شرفاء کو زیب نہیں دیتا۔

# عقيده نمبرهم زمان البركات

اس عنوان کے تحت یہ اقتباس دیا گیا ہے۔

" غرض اس زمانه کا نام جس میں ہم ہیں زمان البرکات ہے 'لیکن ہمارے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا زمانہ زمان التائیدات اور دفع البلیّات تھا۔"

(اشتهار ۲۸ مئی ۱۹۰۰ء تبلیغ رسالت صغحه ۲۸ ج ۵)

اس عبارت میں بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے صرف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام اور اہل اسلام کو کفار کی جانب ہے برے خطرات تھے اور ہروہ مخص جو مسلمان ہو تا اس پر مصائب کے بہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کی زندگی میں ان مصائب کو دور کیا اور کفار کے بالقائل آپ کو اپی تائیدات سے نوازا لیکن میے موعود کے زمانہ میں اسلام کے مخالفین اسلام کی تعلیمات میں اپنے ولائل ' اعتراضات اور وساوس کے ذریعہ خامیاں اور عیوب تلاش کرتے ہیں اس لئے اس زمانہ میں اللہ تعالی اسلام تعلیم کی خوبیاں اس کی صمیس اور برکات کا اظہار کر رہا ہے ۔ یہ مضمون ہے اللہ تعالی اسلام تعدین کے تحت پیش کر کے عاشتہ الناس کی نظر سے چھپایا جا رہا ہے کوئی قاری اگر اس عنوان کے تابع مضمون پڑھ لے تو اس کے علاوہ اسے کوئی اور مضمون دکھائی نہ دے گا۔

کاش مولوی صاحب تقوی سے کام لیس آخر خدا کو جان دینی ہے وہاں پر ضرور پو چھے جائیں گے۔ مے۔

## عقيده تمبره بلال اوربدر

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب یہ بیراگراف درج کرتے ہیں -

"اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجا مکار آخر زمانہ میں بدر (چودھویں کے چاند کی طرح کائل و ممل) ہو جائے خدا تعالی کے حکم ہے ۔ پس خدا تعالی کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے جو شار کی روسے بدر کے مشاہمہ ہو (یعنی چودھویں صدی) پس ان بی معنوں کی طرف اشارہ ہے خدا تعالی کے اس قول میں کہ لَفَدُ نَصُرَ کُمُ اللّٰهُ بِهُدُو"

(خطبه الهاميه صفحه ۱۸۴)

یہ اقتباس خطبہ الهامیہ ردمانی خزائن جلد نمبر ۱۱ کے صفحہ ۲۷۵ پر ہے اور لدھیانوی صاحب نے اس عبارت میں خود ہی ہر یکٹیں ڈال کر عبارت کو قابل اعتراض بنانے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان بریکٹوں مجم بادجود اس سے یمی عیاں ہے کہ اسلام کی تدریجی ترقی کا ذکر ہو رہا ہے جو لازما بڑھتی چلی جائے گی - اب اگر اس تدریجی ترقی سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں اللی وعدے تو ضرور پورے ہوں گے اور اسلام نے بمرحال ضرور برجھتے چلے جانا ہے یماں اسلام ہی کی بات ہو رہی ہے نعوذ باللہ اسلام کے مقابل کی وار دین کی بات تو نہیں کی جات ہے سے لدھیانوی صاحب کو اذیت پہنچے ۔

معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلال اور اپنے آپ کو بدر کہہ رہے ہیں تیہ اتنا برا بہتان ہے کہ حیرت ہوتی ہے لدھیانوی صاحب کی جسارت پر - یہ اس مخف کے بارہ بیں بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے کا ندھیانوی تثبیہ بیان کرتا ہے تو مقابل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج قرار ویتا ہے - اور خود کو محمد رسول اللہ سے روشنی اخذ کرنے والا چاند قرار ویتا ہے - ناممکن ہے کہ لدھیانوی

صاحب کی نظرہے یہ عبارتیں نہ گذری ہوں جو اس بات پر شاہرِ ناطق ہیں کہ یمال ہلال اور پدر سے رسول الله اور مرزا صاحب مراد نہیں بلکہ سراجاً منیراً کی وہ روشنی ہے جس نے اسلام کو ہلالی حالت سے بدر میں تبدیل کرنا ہے -چنانچہ مرزا صاحب فرماتے ہیں -

> و ان رسول الله شمس منيرة و بعد رسول الله بدر و كوكب

(کرامات الصادقین صفحہ ۱۱ روحانی فزائن جلد نمبر کے صفحہ ۱۰۳ مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس ربوہ) ترجمہ: - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً روشنی دینے والے سورج ہیں اور آپ کے بعد تو بدر اور کوکب کا زمانہ ہے -

ایک اور جگه فرماتے ہیں: -

" وہی ہے جو سرچشہ ہرایک فیض کا ہے اور وہ مخص جو بغیر اقرار افاضہ اس کے کئی فضیات کا وعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذرتیتِ شیطان ہے کیونکہ ہرایک فضیات کی گئی اس کو دی گئی ہے اور ہرایک معرفت کا نزانہ اس کو عطاکیا گیا ہے جو اس کے ذریعہ سے نہیں پاتا وہ محروم اذل ہے ہم کیا چیز ہیں اور ہاری حقیقت کیا ہے ہم کافر نعت ہوں گے اگر اس بات کا قرار نہ کریں کہ توحید حقیق ہم نے اس نبی کے ذریعہ سے پائی ذرہ فدا کی شافت ہمیں اس کا اور اس کے نور سے لمی اور فدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی کا فرات ہی کے ذریعہ سے ہم اس کا چرہ دیکھتے ہیں اس ہزرگ نبی کے ذریعہ سے ہمیں میسر آیا ۔ اس آفاب برایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے اور اس وقت تک ہم پر پڑتی ہے اور اس وقت نہم ہم ہم مور رہ سے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں "( حقیقتہ الوحی صفحہ ۱۱۱۔۱۱۵)

" ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اونی درجہ صراط مستقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجز اقتداء اس امام الرّسل کے حاصل ہو سکیں کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عرتت اور قرب کا بجز حِیّ اور کامل متابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں اور قرب کا بجز حِیّ اور کامل متابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں

کتے ہمیں جو کچھ ملتا ہے • ملّی اور طفیلی طور پر ملتا ہے "

(ازاله ادمام حصه اول صفحه ۲۳۷ روحانی نزائن جلد ۳ صفحه ۱۷۰)

عقیدہ نمبرا - ظہور کی تکمیل

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے درج زیل اقتباس درج کیا ہے۔

" قرآن شریف کے لئے تین تجابیات ہیں وہ سیدنا حضرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس نے زمین پر اشاعت پائی اور میح موعود (مرزا غلام احمہ) کے ذریعہ سے بہت سے پوشیدہ اس انے زمین پر اشاعت پائی اور میح معطوم – اور جیسا کہ آسان سے نازل ہوا تھا ویساہی آسان تک اس کا نور پنچا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس کے تمام احکام کی جیمل ہوئی اور می موعود کے وقت میں اس کے تمام احکام کی جیمل ہوئی اور می موعود کے وقت میں اس کے تمام احکام کی جیمل ہوئی اور می موعود کے وقت میں اس کے روحانی نضائل اور اسرار کے ظہور کی جیمل ہوئی "(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۵۲)

اس عبارت میں بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ تیوں چریں وہی ہیں جو پوری امت مسلمہ کے نزدیک مسلمہ ہیں صحابہ اس کے نتیجہ میں صحابہ کی شان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ آپ کے فیضان کے نتیج میں صحابہ کے ذریعہ اس کی اشاعت ہوئی اور مسیح موعود کے زمانہ میں جو خدمت قرآن ہو گی اور مخالفین اسلام کے اس میں قرآن کریم کی تعلیمات پر اعتراضات اور وساوس پیدا کرنے کی اور مخالفین اسلام کے اس میں قرآن کریم کی تعلیمات پر اعتراضات اور وساوس پیدا کرنے فراوانی کے سبب پوری دنیا میں اسرار قرآنی تھیلیں گے تو اس کے نتیجہ میں مسیح موعود کی شان فراوانی کے سبب پوری دنیا میں اسرار قرآنی تھیلیں گے تو اس کے نتیجہ میں مسیح موعود کی شان مخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے زیادہ خابت نہیں ہوتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے نیادہ خواس میں اعتراض کی کوئی بات نظر آئی ہے معلوم ہو تا فیضان کے نتیجہ میں آئی کہ مولوی صاحب کو اس میں اعتراض کی کوئی بات نظر آئی ہے معلوم ہو تا ہو کہ ہو گا دی میں برائے جو قرآن کریم کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ورنہ قرآن کریم کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ورنہ قرآن کریم کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اس قرآن کریم میں نہ کی اور کتاب میں بدلتے ہوئے ذائد و کاخاط ان میں نہ کی اور کتاب میں بدلتے ہوئے ذائد کے کاظ مطابق ظہور کرتے ہیں اس قرآن کریم میں نہ کی اور کتاب میں بدلتے ہوئے ذائد کے کاظ

ے جو نے علوم پیرا ہوئے ہیں ان سے جب بھی اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے تو قرآن کریم ہیں کافی و شافی ولا کل موجود ہوتے ہیں اور جس قدر سے علوم تھلتے چلے جاتے ہیں قرآن کریم کے باطنی علوم کھل کرسامنے آ جاتے ہیں اِن پر اگر مولوی صاحب کی نظر نہیں تو اس کا کیا علاج ہے ؟ سے مضمون تو شانِ قرآن برھانے والا ہے نہ کہ اس کی شان میں گتافی ہے -

# عقیدہ نمبر کے حقائق کا نکشاف

لد میانوی صاحب یمال به اقتباس پیش کرتے ہیں۔

"ای بنا پر ہم کمہ سے ہیں کہ اگر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور دقبال کی حقیقت کالمہ بوجہ نہ موجود ہونے کی نمونہ کے موجو مکشف نہ ہوئی ہو اور نہ دقبال کے ستر باع گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ یا جوج ماجوج کی عمیق تہہ تک وحی اللی نے اطلاع دی ہو اور نہ دابتہ اللاص کی ماہیت ہی ظاہر فرمائی گئی ہو ' تو پچھ تعجب کی بات نہیں (مگر بعثت ٹانی ہو مرز اصاحب پر بہ حقائق بوری طرح مکشف ہو گئے)"

(ازاله اوهام صغحه ۲۹۱ روحانی خزائن جلد ۳ صغحه ۳۷۳)

لدھیانوی صاحب نے اعتراض بنانے کے لئے عبارت کے آگے بریکٹ میں اپنی طرف سے فقرہ درج کردیا ہے تا اعتراض بن جائے کیونکہ اس فقرہ کے اضافے کے بغیراعتراض بنا ہی ضمیں – قار کین کرام اس عبارت کو دوبارہ طاحظہ فرمائیں – یہ لفظ " اگر " سے شروع ہو رہی ہے اور " کچھ تعبّ کی بات نہیں " پر ختم ہو رہی ہے اس میں مرزا صاحب نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ ان امور کی حقیقت وحی الہی نے آپ کو نہیں بتلائی بلکہ لفظ اگر سے عبارت شروع ہو رہی ہے کہ اگر خدا نے نہ بتائی ہو اور آپ کی بعثت ثانی میں ظاہر ہوگئ ہو تو پچھ تعبیل عربیں ۔

معزز قار کین اصل بات یہ ہے کہ اس عبارت کے سیاق و سباق میں مرزا صاحب یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں جو پیشکوئیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بیت تفصیل کہ وہ کب اور کیسے پوری ہونگی یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ بعض او قات اپ نبیوں کو

نہیں بتایا کرتا - صرف یہ خبردیا کرتا ہے کہ فلال بات ہوگی اور اس کی تمام بزئیات اور اخبار کی تفصیل نہیں دیا کرتا - جب وہ پیشکوئی پوری ہو جاتی ہے تو پھراس کی پوری حقیقت کھلتی ہے - بعب تک پیشکوئی پوری نہ ہو اس کی تفاصیل کے سیجھنے میں غلطی لگ علی ہے اور بعض اوقات نمیوں کو بھی غلطی لگ جاتی ہے - دو سرے یہ معروف بات ہے اور احادیث میں کثرت سے درج ہے کہ درجال کے متعلق جو پیشکوئیاں ہیں جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جبتو میں رہتے تھے کہ دجال کون ہے کب نازل ہوئیں و وغیرہ چنانچہ دخان والی حدیث پر خور کرکے دیکھیں -

انبیاء کو بعض او قات دور دورکی خبروں سے مطلع کیا جاتا ہے جن کی پوری کیفیت بدلے ہوئے زمانہ میں ہی واضح ہو سکتی ہے اور پینگلو کیوں کے پورا ہونے کا انظار کرتا پڑتا ہے آگر ایسا نہ ہو تا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن صیّاد کو دجّال کیوں سجھتے پس سے حدیث قطعی گواہ ہے کہ سے مضمون نہ صرف سے کہ غلط نہیں بلکہ احادیث صحیحہ کے عین مطابق ہے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کمال ادب اور عشق کی رو سے اس بات کو اس نظرے دیکھا ہے کہ مجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینگلو کیاں جن کا پورا ہونا آپ کی بعثت ثانی کے ساتھ مقدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینگلو کیاں جن کا پورا ہونا آپ کی بعثت ثانی کے ساتھ مقدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قت ظاہر فرما دیں۔

قار ئین کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اگر وہ دیکھیں کہ حضرت مرزا صاحب کس قدر محمہ رسول اللہ کے خادِمانہ اور غلامانہ عشق میں مگن ہیں تووہ یقیناً اس نتیجہ پر پنچیں گے کہ آپ پر آنخضرت کی شان میں گتاخی کا دور کا تصوّر بھی نہیں کیا جا سکتا۔

زیرِ نظر معالمہ کی مزید وضاحت خود مرزا صاحب کی اس عبارت میں موجود ہے - البتہ مولوی صاحب کی خصلت کا پہتہ مولوی صاحب کی خصلت کا پہتہ چل جائے گا - جو قابل اعتراض بات انہوں نے نکالی ہے وہ تو حضرت مرزا صاحب نے رسول اللہ " کے دفاع میں ایک عارفانہ حربے کے طور پر تحریر کی ہے - اگر لدھیانوی صاحب اس عبارت سے ملکہ تھوڑی سی پہلی عبارت بھی درج کردیتے تو ان کے اعتراض کی عمارت خود منہدم ہو جاتی -

حفرت مرزا صاحب نے یمال کی ایک مثالیں بیش کی ہیں جن کی وجہ سے وعمن اعتراض

كرسكتاب-مثلًا

ا۔ " یہ بات یاد رکھنے کے لا گت ہے کہ ایسے امور میں جو عملی طور پر سکھلائے نہیں جاتے اور نہ ان کی جزئیات عینیہ سمجھائی جاتی ہیں انہیاء ہے بھی اجتماد کے وقت امکان سمو و خطا ہے مثلا اس خواب کی بناء پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے جو بعض مومنوں کے لئے موجب ابتلاء کا موئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا قصد کیا اور کی دن تک منزل در منزل طے کر کے اس بلدہ مبارکہ تک پنچ گر کفار نے طواف خانہ کعب ہے روک دیا اور اس وقت اس روگا کی تعبیر ظہور میں نہ آئی لیکن پچھ شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس امدیر پر یہ سفر کیا تھا کہ اب کے سفر میں ہی طواف میسر آ جائے گا اور بلاشبہ رسول اللہ صلع کی خواب و جی میں واغل ہے لیکن اس وجی کے اصل معنے سیجھنے میں جو غلطی ہوئی اس پر متنبہ نہیں کیا گیا تھا ۔ سبھی تو خدا جانے کئی روز تک مصائب سفر اٹھا کر مکہ معظمہ میں اس پہنچ اگر راہ میں متنبہ کیا جاتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مدینہ منورہ میں واپس آ جاتے اگر راہ میں متنبہ کیا جاتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خرور مدینہ منورہ میں واپس آ علیہ وسلم کا اول اول کی خیال تھا کہ ابن صیادی نبیت صاف طور پر و جی نہیں کھلی تھی اور آنحضرت صلی اللہ وسلم کا اول اول کی خیال تھا کہ ابن صیادی و تبیال ہے گر آخر میں رائے بدل گئی تھی" علیہ وسلم کا اول اول کی خیال تھا کہ ابن صیادی و تبیل ہے گر آخر میں رائے بدل گئی تھی" الیہ و سلم کا اول اول کی خیال تھا کہ ابن صیادی و تبیل ہے مگر آخر میں رائے بدل گئی تھی" الیہ و سلم کا اول اول کی خیال تھا کہ ابن صیادی و تبیل ہے اس می خیال تو اللہ اول اول کی خیال تھا کہ ابن صیادی و تبیل ہے اس می خیال تھا کہ ابن صیادی و تبیل ہے اس می خیال تھا کہ ابن صیادی و تبیل ہے اس می خیال تھا کہ ابن صیادی و تبیل ہے اس میں ان کیال کی خیال کھا کہ ابن صیادی و تبیل ہے اس می خیال ہے اس میں کیال کی خیال ہے اس میں میں کی خیال ہے کہ کم کی تو کی کئیل تھا کہ ابن صیاد کی دور کی کی کو کیال ہے کہ کا کہ کی خیال ہے کہ کی کئیل تھا کہ کی کی کی کی کی کی کئیل تھا کہ کی کیال تھا کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کئیل تھا کہ کی کئیل تھا کی کی کی کی کی کی کی کئیل تھا کی کی کی کی کی کئیل تھا کی کی کی کی کئیل تھا کی کی کی کی کی کئیل تھا کی کی کی کی کی کئیل تھا کی کئیل تھا کی کئیل تھا کی کئیل تھا کی کی کئی

بشری تقاضوں کے تحت ہونے والی اجتہادی غلطیوں کی چند دو سری مثالیں دینے کے بعد فرماتے ہیں -

"برحال ان تمام باتوں سے بیٹی طور پر یہ اصول قائم ہو تا ہے کہ پیٹکو کیوں کی تاویل اور تجیر بین انبیاء علیم السلام بھی غلطی بھی کھاتے ہیں جس قدر الفاظ وی کے ہوتے ہیں وہ تو بلاشبہ اول درجہ کے سیخ ہوتے ہیں گر نبیوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھی اجتبادی طور پر بھی اپنی طرف سے ان کی کسی قدر تفصیل کرتے ہیں اور چونکہ وہ انسان ہیں اس لئے تغیر میں بھی اختال خطاکا ہوتا ہے ۔ لیکن امور دینیہ 'ایمانیہ میں اس خطاب کی مخبائش نہیں ہوتی کیونکہ ان کی تبلیغ میں من جانب اللہ بڑا اہتمام ہوتا ہے اور وہ نبیوں کو عملی طور پر بھی سکھلائی جاتی ان کی تبلیغ میں من جانب اللہ بڑا اہتمام ہوتا ہے اور وہ نبیوں کو عملی طور پر بھی سکھلائی جاتی ہیں ۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہشت اور وہ زخ بھی دکھایا گیا اور آیاتِ متواتہ علیہ بینہ سے جنت اور نار کی حقیقت بھی ظاہر کی گئی ہے ۔ پھر کیونکر ممکن تھا کہ اس کی تغیر

پس اس سیاق و سباق کے ساتھ جناب لدھیانوی صاحب زیر نظر عبارت پیش کرتے تو اعتراض قائم ہونے کی کوئی بنیاد ہی نہ تھی۔

> عقیده نمبر۸ صرف جاند – جاند اور سورج دونوں

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے اعجاز احمدی صغحہ اے سے عربی کا ایک شعر مع ترجمہ لکھا ہے وہ ترجمہ یوں ہے " اس ( لینی نبی کریم ) کے لئے ( صرف ) چاند کے گر بن کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے جاند اور سورج دونوں ( کے گر بن ) کا ' اب تک تو انکار کرے

4°6

(صغح ۲۲)

جناب مولوی صاحب اتنے کور باطن انسان ہیں کہ انہیں پیتہ نہیں چلنا کہ اعتراض کس پر کر رہے ہیں حقیقت میں مولوی صاحب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کر رہے ہیں تمام علماء جانتے ہیں کہ چاند 'سورج گربن کی پیشکوئی حضرت مرزا صاحب نے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی متی اور یہ بھی جانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں چاند کا گربن ہوا تھا۔ اور بہی بات حضرت مرزا صاحب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت کے اظہار کے لئے بیان کی ہے اور چاند اور سورج کے گربن کو آج تک کی احمدی عالم نے حضرت مرزا صاحب کی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کے طور پر پیش نہیں کیا لیکن یہ مولوی اسنے جابل ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بینگلوئی جو ایک مسلمہ حقیقت چلی آ رہی ہے اور گذشتہ چودہ سوسال میں دین کے مفارین نے میارین کی بینگلوئی جو ایک مسلمہ حقیقت چلی آ رہی ہے اور گذشتہ چودہ سوسال میں دین کے مفارین کے بیانہ ایک میاری کی جاند ہی کو بیوں گربن لگا تھا اور مہدی کے لئے چاند اور سورج دو کو کیوں گربن لگ گا۔ اور نہ ہی کسی نے اس وجہ سے مہدی کی حضرت محرزا صاحب نے اپنی تائید میں یہ نشان پیش کر کے محمد اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی فضیلت کا اعلان کیا ہے۔ یہ مولوی صاحب کی نتیت کی بجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی فضیلت کا اعلان کیا ہے۔ یہ مولوی صاحب کی نتیت کی بجی نسیں تو اور کیا ہے یہ حملہ تو بظا ہر حضرت مرزا صاحب پر کرتے ہیں لیکن عملا ان باتوں پر کرتے ہیں جو حضرت مرزا صاحب کی تخلیق نہیں بلکہ وہ مسائل و یعنیہ ہیں جن کی سند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہے۔

اگرچہ کثرت کے ساتھ علماء نے چاند 'سورج گرئن کی پینگلوئی والی حدیث کو قبول کیا ہے اور ہند و پاکستان میں حضرت مرزا صاحب سے پہلے اس کا خوب چرچا تھا کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت چاند اور سورج کو گرئن گگے گا۔ لیکن اب مرزا صاحب کے دعویٰ کے بعد یہ اسے امام باقر کا قول قرار دینے گئے ہیں ناکہ مرزا صاحب سے کمی نہ کمی طریق پر چھٹکارا مل جائے جن کے زانہ میں ۱۹۲۸ء میں معینہ تاریخوں میں جاند اور سورج کو گرئین لگا۔

لیکن یہ الگ بحث ہے یہاں ذیر نظر محض یہ بحث ہے کہ چاند اور سورج وہ کا گر بن ہونا حضرت مرزا صاحب کی ایجاد نہیں کہ ان پر الزام وہ کہ مرزا صاحب نے اپنی نفنیات کی خاطر ایک کی بجائے وہ گر بن بنالئے ہیں -

اے آگر حدیث نبوگ نہ بھی مانیں تو یہ امام باقر کی پیشکوئی ثابت ہے جو سینکٹوں سال قبل گذرے ہیں - کروڑ ہاشیعہ انہیں امام مانتے ہیں ۔ ان کی طرزِ ردایت یہ نہ تھی کہ سلسلہ وار واقعات سناتے کہ انہوں نے فلال سے سنا اور فلال نے فلال سے سنا بلکہ اہل بیت اور فلال سے سنا بلکہ اہل بیت اور والت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی پرورش ہوئی – اور جو باتیں وہ وہاں سنتے تھے – وہی بیان فرما وہ سے تھے – اس لئے ان کی بیان فرماوہ روایت کو دو سرے بیانے سے نہیں پر کھا جائے گا بلکہ ان بررگ ائمۃ کے مقام اور ان کی تیکی اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام اور مرتبہ کو معوظ رکھتے ہوئے جو بیت تخضرت کی طرف منسوب کریں اسے بدرجہ اوئی معوظ رکھنا ہوگا – یہ مولوی صاحب مائیں یا نہ مائیں کو ڈ ہا شیعہ امام باقر کی اس روایت کو ہی مانے پر مجبور ہیں اور سی علماء میں سے بھی اس ایک تعداد اس روایت کا احرام کرتی آئی ہے اور لدھیانوی صاحب جیسے کی بحث بھی اس حقیقت سے بسرحال انکار نہیں کر کتے کہ یہ حضرت مرزا صاحب کی بنائی ہوئی پیشکوئی نہیں – اگر بنائی ہو تو پھر ضرور امام باقر نے بنائی ہے ۔ پس کیا امام باقر نے امام ممدی کی رسول اللہ پر قفیات ثابت کرنے کے لئے ایساکیا تھا؟

ضمناً میہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میہ روایت حدیث کی کتاب دار تعلیٰ میں موجود ہے جسے سی علاء ایک پائے کی کتاب تشلیم کرتے ہیں ۔

علاوہ ازیں بیہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ مولوی صاحب نے اپنی بددیا نتی کا یہاں بھی کرشمہ و کھایا ہے جس نظم سے بیہ شعر لیا ہے اس میں بیہ شعر بھی ہے

وانكن لظل ان يخالف اصله فمافيه في وجهى بلوح ويزهر

یعن سامیہ کیو نکر اپنے اصل سے مخالف ہو سکتا ہے ہیں وہ روشنی جو اس میں ہے وہ مجھ میں چمک رہی ہے۔

نیز حفرت مسیح موعود علیه السلام فرماتے ہیں

" جو کچھ میری مائید میں ظاہر ہو آ ہے دراصل وہ سب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجوات ہیں"

(تتمة حقيقته الوحي صفحه ٣٥)

اس باب میں آخری کلام ہے ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی بید ذکورہ بالا عبارت جو ان تمام امور میں فیصلہ کن ہے ، لدھیانوی صاحب سادہ لوح عوام سے چھپاتے پھرتے ہیں جس کے بعد اس نوع کا بیا اعتراض جیسا انہوں نے کیا ہے مردد ہوجا آ ہے۔

### تین ہزار اور تین لاکھ کا فرق

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے دو اقتباس درج کئے ہیں " تین ہزار معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئے"

(تخفه گولژويه صفحه ۱۳)

" میری تائید میں اس خدا نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ ...... اگر میں ان کو فردا فردا شار کروں تو میں خدا کی فتم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں "

( حقيقته الوحي صغحه ٢٤)

(كتابچه لدهيانوي صاحب صغه ٢٦)

معزز قارئین! یہ دونوں پاتیں مرزا صاحب نے کی ایک کتاب میں آکھی ایک جگہ بیان نہیں کیں تا یہ جگہ بیان نہیں کیں تا یہ کہا جا سکے کہ مرزا صاحب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موازنہ کرکے اپنے آپ کو افضل ثابت کر رہے ہیں ۔ بلکہ یہ دو متفرق کتابوں سے علیحدہ علیحدہ فقرے اُپ کر ان دونوں کو اوپر ینچے درج کر کے اس کے اوپر اپنی مرضی کا عنوان لگا کر یہ تاثر وینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا مرزا صاحب نے اس معالمہ میں اپنا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاموازنہ کر کے اپنی افضلیت کو ثابت کیا ہے۔ حالا نکہ ایسا نہیں ہے۔

دو مختلف کتابوں سے یہ دونوں الگ الگ عبارتیں مولوی صاحب اس طرح پیش کرتے ہیں جس طرح نعوذ باللہ مرزا صاحب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر اپنے معجوات کی تعداد بدھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں اور اس طرح سخت گتاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں اس اعتراض کا بارہا پہلے جواب دیا جا چکا ہے جو شخص اپنے وجود کو اور اپنی تمام کرامات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کا ایک قطرہ قرار دے اس کے متعلق اس قتم کی زبان درازیاں کیا کمی شریف النفس کو زیب دی ہیں ؟

دیکھئے کہ جب حضرت مرزا صاحب آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا موازنہ کرتے ہیں توکس رنگ میں کرتے ہیں۔ فرما ما ایں چشمہ رواں کہ بخان خدادهم کی قطرہ زبر کمال محر است آب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عوفان کو ایک سمندر قرار دیتے ہیں اور اپ جاری شدہ چشمہ کو اس سمندر کا محض ایک قطرہ قرار دیتے ہیں - معلوم نہیں مولوی صاحب کیوں مرزاصاحب کے ایسے اعرافات کو چھپاتے ہیں جن سے اصل حقیقت عال روشن ہوتی ہے ۔ دو سری چالاکی مولوی صاحب کی ہہ ہے کہ مجزے کے مقابل کے نشانات کے لفظ کو اس طرح بیان کیا جیسے ایک ہی بات ہے امرواقعہ یہ ہے کہ ایک مجزہ تکھو کھا بلکہ ان گرنت نشانات محرضیل ہو سکتا ہے چنانچہ دیکھتے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزوں کی حقیقت - اور مجزات صرف تعداد کے لحاظ سے نہیں جانچ جاتے بلکہ اپنی کیفیت اور کمیت کی بنا پر جانچ جاتے ہیں مثل محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بڑار مجزات ہیں - ایک مجرۂ قرآن جاتے ہیں جو فی ذاتہ ایک ہونے کے باوجود ہزاروں آیات پر مشمل ہے یعنی نشانات ہی نہیں بلکہ الیک ہرارہا آیات ہیں جو ان گنت مزید نشانات پر مشمل ہیں اور ایسا عجیب اعجاز ہے کہ خود قرآن کی بزارہا آیات ہیں جو ان گنت مزید نشانات پر مشمل ہیں اور ایسا عجیب اعجاز ہے کہ خود قرآن کی نشان ہیں آیت کو کوک کائ البُنے کو میکر انگل کائے کوئی کوکوک کائمات کو تی کنفید البخر کھیل ان کنفید کوکمات کو تی کوکوکہ کو کوکوکے ہیں ہیں ہے ۔

پس قرآن کے معارف اور قرآن کے نشانات لامحدود اور ان گنت ہیں اور یہ ایک معجوہ ہے جو تمام انبیاء کے معجزات ہر عاوی اور ان سے برا ہے ۔

پس مرزا صاحب نے جمال اپ نشان بیان فرمائے ہیں دہاں نہ مرزا صاحب کا حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ تھا نہ ایسا تصور کیا جا سکتا ہے مشلا مرزا صاحب ان نشانات میں ان متبعین کو بھی شامل رکھتے ہیں جنہوں نے خدا سے روشنی پاکر آپ کو قبول کیا اور کچی رؤیا و کشوف دیکھتے ایسے نشانات کو حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر رکھنے کا تصور کوئی بہت میں شیر ہی سوچ والا مولوی ہی کر سکتا ہے ورنہ ایک حقیقت پند انسان ہرگز اس کو محلِ اعتراض نہیں سمجھے گا۔

پس آگر ایسے نشانات کی گنتی کو شامل کرنا ہے تو حضرت مرزا صاحب کے نزویک آغازِ ۱۔ ترجمہ: آگر سندر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لئے روشائی بن جا با تو میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہرایک سندر کا پانی ختم ہو جا باگو اسے زیادہ کرنے کے لئے ہم اتنا ہی اور پائی سندر میں لا ڈالجے اسلام کے بعد جتنے بزرگ اولیاء ٹیدا ہوئے اور جن غلامان محتر میں آپ بھی شامل ہیں وہ تمام کے بعد جتنے بزرگ اولیاء ٹیدا ہوئے اور جن علامان محتر میں عقیدہ جماعت احمد یہ کا ہے اور رہے گا۔ لیکن طاہر پرست ملآل پھر بھی من کر حملوں سے باز نہیں آئیں گے۔ پہلے انہوں نے کب کسی عارف باللہ 'بزرگ اور ولی اللہ کو چھوڑا تھا جو اب چھوڑ دیں گے۔

اب ہم حضرت مرزا صاحب کے اپنے الفاظ میں اس مضمون پر ایک الی عبارت پیش کرتے ہیں جس کے بعد معمولی خونب خدا رکھنے والا اور انصاف کی قدر کرنے والا فخص بھی ان حملہ آور مولویوں کی کجروی اور بدنیتی پر تف کرے گا کہ دیکھو یہ عالم دین بھی بنتا ہے اور کس طرح جانتے بوجھتے ہوئے ایک برگزیدہ انسان کی طرف سراسر جھوٹے اور غلط معنی منسوب کرتا ہے – حضرت مسیح موجود علیہ السلام فرماتے ہیں –

" آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے مجزات تو چاروں طرف سے چمک رہے ہیں - وہ کو کرچھپ کتے ہیں - مرف وہ مجزات جو صحابیا کی شہادتوں سے ثابت ہیں وہ تین ہزار مجزو ہے اور پیشکوئیاں تو دس ہزار سے بھی زیادہ ہوں گی جو اپنے و تقول پر بوری ہو گئیں اور ہوتی جاتی ہیں - ماسوائے اس کے بعض مجزات اور پیشکوئیاں قرآن شریف کی ایم ہیں کہ مارے لئے بھی اس زمانہ میں محسوس و مشہود کا تھم رکھتی ہیں - اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔" لئے بھی اس زمانہ میں محسوس و مشہود کا تھم رکھتی ہیں اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔"

حقیقتہ الوی کالدھیانوی صاحب نے حوالہ دیا ہے اس کتاب میں مرزا صاحب لکھتے ہیں۔
"کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے - کیونکہ پہلے نبیوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ ہی مرگئے محر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں۔ اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔
اور جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ سب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔"
(تتمہ حقیقتہ الوی صفحہ ۳۵ دومانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۲۸ ملی مللہ صلی معجزات ہیں۔"
قار کین کرام ! یمی طریق گذشتہ اولیاء اللہ کا تھا کہ وہ اپنی کرامات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا کرتے تھے جیسے حصرت دا تا گئے بخش رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

" کرامات اولیاء سب محمد صلی الله علیه و سلم کا معجزه بین " ( کشف المجوب مترجم اردو صفحه ۲۵۷ شائع کرده برکت علی ایند سنزعلمی پریس )

# عقیده نمبروا ذهنی ارتقاء

اس عنوان کے پنچ لدھیانوی صاحب نے ایک احمدی ڈاکٹر شاہنواز صاحب کے مضمون کا ایک اقتباس درج کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ "حضرت مسے موعود (مرزا صاحب) کا ذہنی ارتقاء آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔" (صفحہ ۲۲)

ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہنواز صاحب کا یہ فقرہ جماعت احمد یہ کے خلاف ابلوں اعتراض پیش نہیں۔ خلاف ابلوں اعتراض پیش نہیں۔ جماعت احمد یہ کا جرگز اس فقرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جماعت احمد یہ کے دو سرے امام حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد رضی اللہ عنہ نے اخبار الفعنل قادیان ۱۹ اگست ۱۹۳۳ء کے صفحہ ۵ ہر اس کی تردید کی ہے۔

## عقيده نمبراا معامله صاف

اس عنوان کے بنچ لدھیانوی صاحب نے کلمتہ الفصل صفحہ کے ۱۳ کا وہی اقتباس درج کیا ہے جو فصل سوم کے "عقیدہ نمبر ۱۹" کے تحت درج کیا تھا جس میں یہ بیان ہے کہ بائی جماعت احمدیّ کا انکار کرنے دالے کافر ہیں ۔ اور یمی اعتراض لدھیانوی صاحب نے فصلِ دوم کے "عقیدہ نمبر ۲" کے تحت بھی کیا ہے ۔ لدھیانوی صاحب اپنی کتاب کے اعتراضات کی گنتی بردھانے کیلئے اعتراضات کو بار بار دہراتے ہیں اور ان پر نئے نمبر کا عنوان لگا دیتے ہیں۔ ہم اس پر مفصل مختلو فصلِ دوم کے عقیدہ نمبر ۲ کے تحت کر بچے ہیں ۔ اسے اب یمال دہرانا مناسب نمیس ۔ قار کین کرام وہاں سے دوبارہ ملاحظہ فرما کتے ہیں۔

# عقیدہ نمبر۱۲ ہے ہوھ کر

اس عنوان کے تحت ارهیانوی صاحب نے ایک احمدی مرم قاضی اکمل صاحب کی ایک

نظم کے دوشعردرج کتے ہیں جو اخبار بدر قادیان ۲۵ر اکتوبر ۱۹۰۹ء کے حوالہ سے لئے گئے ہیں (صفحہ ۲۵)

یہ بھی وہ اشعار ہیں جو جماعت اجر یہ کے عقائد سے ہرگز تعلق نہیں رکھتے نہ ہی یہ شاعر جماعت کی طرف سے مجاز سمجھ جا سکتے ہیں کہ وہ جماعتی مسلک کو بیان کریں لیکن صرف یمی بات نہیں آگر اس طرح ہر کس و ناکس کے خیالات پر فرقوں اور قوموں کو پکڑا جائے تو پھر تو دنیا میں کمی قوم اور فرقے کا امن قائم نہیں رہ سکتا ۔ اب غور سے من لیں جناب مولوی صاحب! اگر اکمل صاحب یہ فابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مخفص جو قاویان میں بروز محمد کے طور پر فاہر ہوا وہ اس مجمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شان میں بردھ کر تھا جو مکت میں پیدا ہوا تو ہرگز یہ عقیدہ نہ جماعت احمد یہ کا عقیدہ ہے نہ کوئی شریف النفس جو حضرت مرزا صاحب تو کی تحریرات سے واقف ہو اسے احمد یہ کا طرف منسوب کر سکتا ہے ۔ حضرت مرزا صاحب تو ندگی بھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس طرح بحر سل کر بھی رہے جس طرح قدموں کے لئے راہ بچھی ہو حتی کہ آپ نے اپنے آپ کو مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے کے داہ بچھی ہو حتی کہ آپ نے اپنے آپ کو مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے کے داہ بچھی ہو حتی کہ آپ نے اپنے آپ کو مجمد رسول اللہ علیہ وسلم کی آل کے کے کئوں کے کہ خاک کے برابر قرار دیا ہے دیکھیے کس طرح والہانہ عشق کے ساتھ گویا ہیں کو چی کی خاک کے برابر قرار دیا ہے دیکھیے کس طرح والہانہ عشق کے ساتھ گویا ہیں

جان و دلم فدائے جمالِ محر است
 خاکم نثار کوچنہ آل محر است

اب سنے اکمل صاحب کے ان اشعار کی بات کہ واقعہ کیا ہوا تھا اور اس کا کیا جہہ لکلا۔
در حقیقت شاعر اپنی شعری دنیا میں بہا او قات الی باتیں بیان کر جاتا ہے جو دراصل اس کے مائی
الضمیر کو پوری طرح بیان نہیں کر پاتیں اور بارہا ایسا ہوا ہے کہ بعض او قات شاعر کو خود اپنے
شعروں کی وضاحت کرنی پرتی ہے ان اشعار ہے بھی جو غلط تأثر پیدا ہوتا ہے وہ غلط تأثر یقینا ہر
احمدی کیلئے جس نے یہ پڑھا خت تکلیف کا موجب بناجب شاعر ہے اس بارہ میں جواب
طلبیاں ہوئیں اور مختلف احمدی قار کین نے ان اشعار کی طرز پر نالبندیدگی کا اظہار کیا تو ان
صاحب نے ان اشعار کا جو مضمون خود پیش کیا وہ حسب ذیل تھا۔

ور مندرج بالاشعروربار مصطفوى ميس عقيدت كامشحرب- اور خداجو عليم بذات الصدورب

شاہر ہے کہ میرے واہمہ نے بھی کبھی اس جاہ و جلال کے نبی حضرت ختمیت مآب کے مقابل پر کسی فخصیت کو تجویز نہیں کیا ۔

الله تعالی بهترجانا ہے - کہ یہ بات میرے خیال تک بین نہ آئی کہ بین یہ شعر (آگے سے بین بڑھ کر اپنی شان میں ) کہہ کر حضرت افضل الوسل کے مقابل میں کی کو لا رہا ہوں - بلکہ میں نے تو یہ کما رسکہ مجمہ مصطفیٰ کا نزول ہوا - یعنی بعثت خانیہ اور یہ تمام احمدیوں کا عقیدہ ہے "
کہ نہ تو تنائخ صحح ہے نہ دو سرے جم میں روح کا طول - بلکہ نزول سے مراداس کی روحانیت کا ظہور ہے - اور چو نکہ خدا تعالی فرما تا ہے کہ لُلا خوک تھ تھی آنگ مِن الا وُلی ہر آنے والے دن میں تیری شان پہلے سے زیادہ نمایاں اور افزوں ہوگی - بوجہ درود شریف اور انمال حسنہ امشت مجمیہ جن کا ثواب جیسا کہ عمل کرنے والے کے نام لکھا جاتا ہے - ویسا ہی محرک و معلم کے نام بھی - اس لئے کچھ شک نمیں کہ نبی کریم صلے اللہ علیہ و آلہ و سلم کی شان ہروقت بڑھ رہی ہے - اور بڑھتی رہے گی اور خدا کے وسیع خزانوں میں کی چیز کی کی نمیں - پس میں نے رہی ہے - اور بڑھتی رہے گی اور خدا کے وسیع خزانوں میں کی چیز کی کی نمیں - پس میں نے دور ہی کہا کہ سیّدنا مجم مصطفیٰ علیہ الملو ق والسلام کی برکات و فیوض کا نزول پھر ہو رہا ہے - اور آپ کی شان پہلے سے بھی بڑھ کر فلا ہر ہو اور آپ کی شان پہلے سے بھی بڑھ کر فلا ہر ہو رہی ہے - اور آپ کی شان پہلے سے بھی بڑھ کر فلا ہر ہو رہی ہے - اور آپ کی شان پہلے سے بھی بڑھ کر فلا ہر ہو رہی ہے - اور آپ کی شان پہلے سے بھی بڑھ کر فلا ہر ہو سے - اور آپ کی شان پہلے سے بھی بڑھ کر فلا ہر ہو رہی ہے - اور آپ کی شان پہلے سے بھی بڑھ کر فلا ہر ہو سے - اور آپ کی شان پہلے سے بھی بڑھ کر فلا ہر ہو سے - ای شعریں کی دو سرے وجود کا مطلق ذکر نہیں بلکہ ای نظم میں آخری شعریہ سے ۔

غلامِ احمدِ مختار ہو کر یہ رتبہ تو نے پایا ہے جہاں میں

یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیه السلوة والسلام نے جو رتبہ مسیح موعود ہونے کا پایا ہے وہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفق کی غلامی کی طفیل اور ان کے اتباع کا نتیجہ ہے۔"

(الفضل ۱۳ اگست ۱۹۳۴ء)

ظامرے كه بير مفهوم قابل اعتراض نهيس -

اگر پھر بھی کوئی کہے کہ یہ مفہوم بعد میں شاعر نے بنالیا ہے اور دراصل اس کا اصل مفہوم وہی تھا جو بظاہر دکھائی دیتا ہے اور جس پر لدھیانوی صاحب نے حملہ کیا ہے تو بے شک ایسا سمجھے مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ شاعر نے خود جو تشریح پیش کی ہو وہی دراصل اہل علم کے نزدیک قابل قبول ہوا کرتی ہے ادر اگریہ بات بھی کوئی تسلیم نہیں کرتا تو اکمل صاحب کی طرف گتاخی منسوب کرکے ان پر بے شک لعن طعن کرے لیکن ہرگز ان کی طرف منسوب شدہ گتاخی کو جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کرنے کا اسے حق نہیں ہم پھر ایک باریہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر لدھیاٹوی صاحب کے اخذ کئے ہوئے معانی درست ہیں تو یعنیا یہ شعر لعنت اور طامت کا سزاوار ہے لیکن احمدیت ہرگز اس لعنت کا نشانہ نہیں بن عتی۔

# عقيده نمبرسا مصطفي مرزا

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے کسی احمدی شاعر کی نظم کے مندرجہ ذیل تین اشعار درج کئے ہیں۔

کہ جس پر وہ بدر اللہ کی بن کے آیا ہے اس کے آیا ہے اس احمد مجتبلی بن کے آیا کہ جب مصطفیٰ میرزا بن کے آیا ہے ۔

صدی چودهویں کا ہوا سر مبارک محمہ پنے چارہ سازی امت حقیقت تھلی بعثِ ٹانی کی ہم پر

(مغی ۲۸)

یہ اعتراض بھی محض نمبر شاری ہے ظاہر ہے کہ اس قتم کے تمام اعتراضات کے جوابات گذشتہ اوراق میں گذر چے ہیں للذا مربانی فراکر قار ئین ان ابواب کا دوبارہ مطالعہ کریں تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ جس طرح گذشتہ اولیاء امام مہدی کو محم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل اور آپ کی بعث ثاندی گل ہے ہیشہ می آپ کی بعث ثاندگی کرے گا وہ آپ بی پیش نظر رہا کہ محم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خادم بھی آپ کی نمائندگی کرے گا وہ آپ بی کے جلووں کو منعکس کرے گا اور آپ کے فیض سے فیض یاب ہوگا اور آپ کے ہی حسن سے حسن یافتہ ہوگا ہور آب بھی متبول ہیں ایک حسن سطی عقل رکھنے والے مولوی کو آگر یہ سمجھ نہیں آئے اور اسے گنائی تصور کرتا ہے تو پھر سطی عقل رکھنے والے مولوی کو آگر یہ سمجھ نہیں آئے اور اسے گنائی تصور کرتا ہے تو پھر اپنے حملوں کا آغاز ان بزرگوں سے کرے میشل حضرت شخ عبدالقادر جیلائی فرماتے ہیں اپنے حملوں کا آغاز ان بزرگوں سے کرے میشل حضرت شخ عبدالقادر جیلائی فرماتے ہیں

ا ۔ یہ میرا وجود عبدالقادر کا نہیں ہے ۔ بلکہ میرے دادا محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا وجود ہے ۔

(گلدسته کرامات مولفه مفتی غلام سرور صاحب مطبوعه افتخار وبلوی صغه ۸) نیز حضرت امام عبد الرزاق قاشانی فرماتے ہیں باطندہاطن محمد لے (شرح فصوص الحکم صغه ۳۵)

حضرت شاه ولى الله محدّث دالوي ٌ فرماتے ہيں " نسعخة منتسعخة منه " ۲ -( الخير اكثير صفحه ۷۲ از حضرت شاه ولى الله ٌ مدينه بريس بجنور )

اس حملہ کے بعد پھربے شک کی احمدی شاعر پر حملہ ہوتا رہے ہمیں فکر نہیں ان سب باتوں کے باوجود یہ حقیقت باتی رہے گی کہ حضرت مرزا صاحب کے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ احمدی مرزا صاحب کو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل رکھنا کفر سجھتے ہیں اور انہیں ہم مرتبہ قرار دینے والے پر لعنت سجیج ہیں اور مولوی صاحب کے ان دلخراش ظالمانہ اعتراضات کے باوجود بھی کی ایک احمدی کا عقیدہ متزلزل نہیں ہو سکتا جیسا کہ مرزا صاحب نے اپنی تعلیمات باوجود بھی کی ایک احمدی کا عقیدہ متزلزل نہیں ہو سکتا جیسا کہ مرزا صاحب نے اپنی تعلیمات سے ہم پر خوب روش کرویا ہے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشقِ صادق غلام سے اور جو کچھ بھی آپ نے پایا سوفیعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احمان پر پایا اور آپ کے فیض سے فیض یاب ہوئے اس پر کوئی بحراتا ہے اور ہمیں کافر قرار دیتا ہے تو بخت کافر ہیں۔

## عقیدہ نمبر۱۲۲ استاد شاگرد

اس کے پنچے لدھیانوی صاحب نے حضرت ظیفتہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی ایک تقریر کے چند فقرے درج کئے ہیں " آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں اور مسیح موعود ( مرزاصاً ) سناگرد - ایک شاگرد خواہ استاد کے علوم کا وارث پورے طور پر بھی ہو جائے یا بعض صورتوں میں بڑھ بھی جائے ( جیسا کہ مرزا صاحب بہت می باتوں میں بڑھ گئے - ناقل ) گمراستاد بسرحال استاد رہتا ہے اور شاگرد شاگرد ہی " (صفحہ ۲۸)

مولوی صاحب نے بریکٹوں میں جو الفاظ داخل کتے ہیں اصل عبارت کے نہیں اس لئے

امام مهدى كا ياطن حفرت ني كريم صلى الله عليه واله وسلم كا باطن مو گا۔

۲ - امام مهدی حضرت می کریم صلی الله علیه وسلم کی حقیقی تصویر (True copy) بوگا

ان کی عبارت کا دبال خود ان پر ہی پڑے گا۔نہ کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود اللہ رضی اللہ عنہ پر۔ حضرت مرزا بشیر الدین رضی اللہ عنہ تو صرف میہ بات بیان فرما رہے ہیں جو آپ نے اپنے ایک شعر میں بھی بیان فرمائی ہے کہ

> شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے احداء کو محم<sup>20</sup> سے تم کیسے جدا سمجھے

آپ نے عام دنیا کا دستور بیان فرمایا ہے کہ بھی یوں بھی ہوا ہے کہ شاگرد استاد ہے بردہ بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی مرتبے میں آگے نہیں بڑھ جاتے ہے دستور بیان کرتے ہوئے ہرگز آپ نے نہیں لکھا کہ جیسے نعوذ باللہ مرزا صاحب آگے بڑھ گئے ۔ یہ فاسقانہ خیال لدھیانوی صاحب کا اپنا ہے جو حضرت ظیفتہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی طرف منموب کر رہے ہیں اور بی ان کی بددیا نتی کی دلیل ہے حضرت ظیفتہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے اس بحث کا اس تقریر میں جو منطقی نتیجہ نکالا ہے وہ بی ہے کہ " آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آقا " محمن اور مخدم ہیں اور حضرت میں موعود علیہ السلام آپ کے خادم "شاگرد اور غلام ہیں " محمن اور مخدم ہیں اور حضرت میں موعود علیہ السلام آپ کے خادم "شاگرد اور غلام ہیں " محمن اور مخدم ہیں اور حضرت میں موعود علیہ السلام آپ کے خادم "شاگرد اور غلام ہیں " الحکم قادیان ۱۹۸ پر بیل ۱۹۵۲ء صفحہ میں

پس جن عوام الناس کی راہنمائی ایسے علاء کر رہے ہوں جو دیا نتز اری اور تقویٰ سے خالی ہوں ان کی بے راہ روی کا وبال بھی ان ہی کے سریڑے گا۔

# عقیده نمبرها تهزاء

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے الفضل سے ایک اقتباس درج کیا ہے جس میں مسے موعود کے مکرین کے کفر کا بیان ہے ۔

یہ اعتراض دبی ہے جو لدھیانوی صاحب نے نصل دوم کے عقیدہ نمبر ۲ اور فصل سوم کے عقیدہ نمبر ۲ اور فصل سوم کے عقیدہ عقیدہ نمبر ۱۹ کے تحت کیا ہے ۔ پھرای اعتراض کو نمبر شار برهانے کیلئے فصل چمارم کے عقیدہ نمبر ۱۵ کے تحت دہرا دیا ہے ۔ فصل دوم میں ہم اس اعتراض کے پہر جواب میں مفصل مفتکو کر چکے ہیں ۔ قار کین وہاں ملاحظہ فرمالیں ۔ اسے یمال دہرانے کی ضرورت نہیں ۔

#### عقيده نمبراا

### ' تخضرت سے مرزاصاحب پر ایمان لانے کاعہ<sub>ا۔</sub>

#### وَ إِذْ اَخُذُنَامِنُ النَّبِيِّيْنَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنْكَ

(سورة الاحزاب آيت ٨)

اے محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم جم نے نمیول سے ان کا پخته عمد لیا تھا اور تجھ سے بھی لیا ہے۔

اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد کوئی معمولی خوف خدا رکھنے والا مسلمان بھی اس آیت کو پگاڑ کر پیش نہیں کر سکتا۔ پس جب خدا تعالی نے باقی رسولوں کی طرح حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی عمد لیا تعا تو نوو فہار مولوی صاحب کے سرکو چڑھا ہوا ہے ۔ وہ شاعر تو اس صد سے زیادہ جمالت اور عناد کا غبار مولوی صاحب کے سرکو چڑھا ہوا ہے ۔ وہ شاعر تو اس آیت کریمہ کا حوالہ دے رہا ہے اور استدلال کر رہا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمی ہخص نے بطور نبی نہیں آنا تھا تو پھر قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اس میثاق نبوی میں کیوں شامل کرتا ہے اور خدا تعالیٰ تھلم کھلا یہ اظہار کیوں کرتا ہے کہ جب وہ نبی آئیں گے جو پہلوں کی تقدیق کرنے والے ہوں جب بم نے نبوں سے اقرار لیا کہ جب وہ نبی آئیں گے جو پہلوں کی تقدیق کرنے والے ہوں مور ہے اور ان پر ایمان لانا اور ان کی تقدیق کرنے والے ہوں بور ہے اور آگر گتافی ہے تو مولوی صاحب کو خبروار ہو جانا چاہئے کہ دراصل یہ گتافی وہ کو رہا ہے اور آگر گتافی ہے تو مولوی صاحب کو خبروار ہو جانا چاہئے کہ دراصل یہ گتافی وہ کلام اللی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔

#### كيا الخضرت صلى الله عليه وسلم سے مسيح موعود پر ايمان لانے كاعمد ليا كيا؟

الله تعالى سورة الاحزاب كى آيت نمبر ٨ مين فرما تا ب: -

" وَ إِذْا خَذْ نَامِنُ النَّبِيْنَ مِيمُا لَهُمْ وَمِنك" - اور جب ہم نے تمام نبول سے ان كا پخته عهد ليا اور اے محد صلى الله عليه وسلم تھ سے بھی بدپخته عهد ليا -

آج کمپنی لمینڈ لاہور 'کراچی (پاکتان) نے لدھیانوی صاحب کے دیوبندی فرقہ کے ایک بزرگ شخ المند مولانا محود الحن صاحب دیوبندی کا ترجمہ قرآن کریم شائع کیا ہے - جس کے حاشیہ پر دیوبندیوں کے ایک اور بزرگ شخ الاسلام علامہ شبیراحمد صاحب عثانی نے تغییری نوٹس تھے ہوں ۔۔

نوٹس تھے ہوں ۔۔

ہم لدھیانوی صاحب کی راہنمائی کیلئے اس ترجمہ قرآن کریم کے صفحہ ۵۵۷ ہے اس آیت کے بیا ۔ آپ فائدہ نمبرا کے ذیر کے بیا ۔ آپ فائدہ نمبرا کے ذیر عنوان لکھتے ہیں ۔ آپ فائدہ نمبرا کے ذیر عنوان لکھتے ہیں: ۔

" لیعنی یہ قول و قرار کہ ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرے گا اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالیٰ کا پیغام پنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھے گا۔ آل عمران میں اس میثاق کا ذکر ہو چکا ہے۔"

لدھیانوی صاحب کے ایک اور بزرگ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی اپنی تغیر معارف القرآن جلد بفتم کے صفحہ ۹۰ پر سور ۃ الاحزاب کی اس آیت کے پنچ یہ نوٹ لکھتے ہیں:

"آیت نہ کورہ میں جو انبیاء علیم السلام سے عہد و اقرار لینے کا ذکر ہے وہ اس اقرار عام کے علاوہ ہے جو ساری مخلوق سے لیا گیا۔ جیسا کہ مخلوۃ میں بروایت امام احری مرفوعاً آیا ہے کہ "خصو اہمیثاق الر سالة و النبو ۃ و ھو قو لہ تعالی و اذا خذنامن النبیین میثاقہم الابہ (لینی انبیاء سے خصوصی طور پر رسالت اور نبوت کا میثاق لیا گیا ہے۔ اور وہ سور ۃ احزاب کی اس آیت میں نہ کور ہے و اذا خذنامن النبیین میثاقہم۔ ناقل) - یہ عبد انبیاء علیم السلام سے نبوت و رسالت کے فرائض اوا کرنے اور باہم ایک دوسرے کی تقدیق اور دو کرنے کا

اس ترجمہ کے حاشیہ پر سور ۃ نساء تک محمود الحن صاحب کے نوٹ ہیں بقیہ عثانی صاحب کے ہیں۔

عبد تھا۔ جیسا کہ ابن جریر و ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت قلاد و سے روایت کیا ہے۔" (تغیرمعارف القرآن از مفتی محمد شفیع جلد ہفتم صغیہ ۹۰

زير عنوان ميثاق انبياء ادارة المعارف كراجي)

لدھیانوی صاحب کے ان دونوں بررگوں کے دو اقتباسات ہم درج کر پچے ہیں جن سے پہ چانا ہے کہ دونوں بی اس امر کے قائل ہیں کہ سور ۃ احزاب کی اس آیت میں تمام انبیاء اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس میثاق لینے کا ذکر ہے وہ میں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت انبیاء سے یہ اقرار لیا گیا تھا کہ تممارے بعد جو نبی آئے اس پر ایمان لانا اور اس کی فبوت کی تصدیق کرنا ۔ ہی مضمون جو لدھیانوی صاحب کے بزرگوں نے بیان کیا ہے الشال کے اقتباسات میں درج ہے جس پر لدھیانوی صاحب ناراض ہورہے ہیں۔

سطور بالا میں علامہ شبیر احمد صاحب عثانی دیوبندی کا جو اقتباس درج کیا گیا ہے اس میں بید ذکر ہے کہ سور ق احزاب میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سمیت انبیاء سے جو میثاق لیا گیا ہے وہ سور ق آل عمران میں ندکور ہے -

قار كين كرام ! آيئ اب جم سورة آل عمران مين اس ميثاق كي تفصيل برهيس - وبال المحاسب: -

وَانْهَ خَذَاللّٰهُ مِنْ عَالَى النَّبِيِّيْ لَمَا اَتَيْتَكُمُ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ وَسُولُ مُّ صَدِّقُ لِمَامَعَكُمُ لَنُّوُ مِنْنَ مِهٖ وَلَتَنَصُّولَتَهُ قَالَ أَاقُورُ تُمْ وَاخَذَتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمُ اصِّرِى قَالُوْ الْقُرُونَ نَا (مورة آل عمان ۲۲۰)

ترجمہ: جب اللہ تعالی نے عبوں سے یہ پختہ عمد لیا کہ میں نے جو تم کو کتاب اور حکمت دی ہے بعر تممارے پاس والی کتاب کی تقدیق کرے تو تم اس رسول پر ایمان لاؤ کے اور اس کی مدد کو گے - فرمایا کیا تم نے اس عمد کا قرار کرلیا ہے اور میرے اس عمد کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے - تو انبیاء بولے کہ باں جم نے اقرار کرلیا اور میرے اس عمد کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے - تو انبیاء بولے کہ باں جم نے اقرار کرلیا

معزز قار کین ! سور ، آل عمران کی اس آیت میں میثاق النیمین کے الفاظ آتے ہیں اور سور ، احزاب کی آیت " وُ إِذْ اَخَذُ نَامِنَ النَّبِيمِينَ مِيْعَا فَهُمُ وَ مِنْتَكَ" مِين بھی نميوں کے لئے میثاق کای لفظ استعال ہوا ہے ان دو مقامات کے علاوہ قرآن کریم میں کمی جگہ بھی نہیوں کے میثاق کا لفظ استعال نہیں ہوا ۔ المذابہ دونوں آیات ایک دوسری کی تشریح کر رہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سور ۃ احزاب کی آیت میں نہیوں کے میثاق کی تفصیل نہیں بیان کی محی اور سور ۃ آل عمران کی آیت میں نہیوں سے جو میثاق لیا گیا اس کی تفصیل بیان کی محی کہ وہ یہ تھا کہ انبیاء اپنی قوموں کو یہ تھیحت کر جائیں کہ ہمارے بعد جو بھی نبی آئے اس پر ایمان لائیں اور اس کی المداد کریں ۔ ان دونوں آیات کو طانے سے یہ نتیجہ تلقا ہے کہ سور ۃ احزاب کی آیت میں موجود لفظ " مِنک " کے مطابق آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عمد لیا گیا ہے کہ آپ کے بعد جو نبی آئے اس پر ایمان لائی اور اس کی المداد کریں ۔ اس کی المداد اس کے اور انہیں اس کی مدو کرنے کی تفین کریں ۔ چنانچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس پر ایمان لانے اور انہیں اس کی مدو کرنے کی تلقین کریں ۔ چنانچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس پر ایمان لانے اور اس کی بعت کرنے کی تلقین کی ۔ جیسا کہ فصل دوم کے عقیدہ نمبر تا کے دواب میں مفصل ذکر اس کی بعت کرنے کی تلقین کی ۔ جیسا کہ فصل دوم کے عقیدہ نمبر تا کے جواب میں مفصل ذکر جو چکا ہے ۔ قار کمین کرام وہاں ملاحظہ فرما کتے ہیں ۔

یشخ المند مولانا محمود الحن صاحب دیوبندی سورة آل عمران کی آیت کی تشریح میں فائدہ نمبر ۲ کے زیرِ عنوان لکھتے ہیں: -

" حق تعالی نے خود پیفیروں سے بھی یہ پختہ عمد لے چھوڑا ہے کہ جب تم میں سے کی نی کے بعد دو سرا نبی آئے (جو یقیناً پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی اجمالاً یا تفسیلاً تقدیق کرتا ہوا آئے گا) تو ضروری ہے کہ پہلا نبی چھلے کی صدافت پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے۔ اگر اس کا زمانہ پائے تو بذات خود بھی اور نہ پائے تو اپنی امت کو پوری طرح ہدایت و آگید کر جائے کہ بعد میں آئے والے چینج پر ایمان لا کر اس کی اعانت و نفرت کرتا ۔ کہ یہ ومیت کر جانا بھی اس کی مدد کرنے میں داخل ہے۔ " ل

( ترجمة القرآن از شخ الهند مولانا محمود الحسن صاحب ديوبندي صغه ۷۸ )

مولانامفتی محمر شفع صاحب دیوبندی اس آبت کے بنچ لکھتے ہیں: -

" مِثَالَ كَيَا ٢ ؟ اس كى تصرح تو قرآن في كردى ب ليكن بد مِثَاق كس جزك إره

میں لیا گیا ہے اس میں اقوال مختلف ہیں حضرت علی اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام ہیں لینی اللہ تعالی نے یہ عمد تمام انبیاء سے صرف محم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا تفاکہ آگر وہ خود ان کا زمانہ پائیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی تائید و لفرت کریں اور اپنی اپنی امتوں کو بھی ہی ہدایت کر جائیں - حضرت طاؤس محسن بعری اور قاوہ رقم مم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میثاق انبیاء سے اس لئے لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک ورسرے کی تائید و نفرت کریں (تفیرابن کیر)

اس دو مرے قول کی تائید اللہ تعالی کے قول و إِذْ اَ هَدُنَامِنَ النَّبِعَيْنَ مِهُنَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوْحٍ وَ إِنْدَا هِنْمُ وَمُونَا لَكُمْ وَالْحَدُنَامِنَ النَّبِعَيْنَ مِهُنَاقَا هُمُمُ وَمِنْكَ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ اِنْدَا هِنْمُ وَمُنَاقَا هُمُ مُونَا قَا هُمُ اللهُ الراح الله على الله و مرحى کی تائيد و تقديق کيلئے ليا گيا تھا (تغيراحمى) در حقيقت ذكوره دونول تغيرول ميں كوئى تعارض شين ہے اس لئے دونول بى مرادلى جا كتى بس (تغيرابن اكثير) "

(تغیرمعارف القرآن جلد ۲ صفحه نمبر۹۹٬۰۰۱ زیر عنوان میثاق سے کیا مراد ہے؟)

### مفتى صاحب مزيد لكھتے ہيں:

" وَإِذْا خَذَ اللّهُ مِهُمّا فَ النّبِقِينَ الْخِيان آيات مِن اس بات كى تقريح كى كئى ہے كہ الله تعالى نے تمام انبياء سے يہ پنتہ عمد ليا كہ جب تم مِن سے كى نبى كے بعد دو سرا نبى آئے جو يقيناً كہلے انبياء اور ان كى كتابول كى تقديق كرنے والا ہو گا تو پہلے فى كے لئے ضرورى ہے كہ پچھلے نبى كى سچائى اور نبوت پر ايمان خود بحى لائے اور دو سرول كو بحى اس كى ہدايت كرك "

#### (معارف القرآن جلد ٢ صغه ١٠٠)

قرآن کریم کی ان دونوں آیات سے پہ چانا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عمد لیا گیا تھا کہ آپ کی ایداد یہ عمد لیا گیا تھا کہ آپ کے بعد جو نبی آئے آپ بھی اس پر ایمان لائیں اور اس کی ایداد کریں۔ اس کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسے نبی اللہ کی آمد کی بشارت دی ہے۔ بشارت دی ہے۔

اس آیت میں ہر آئندہ آنے والے پر ایمان لانے کاعمد ہے - مولوی کون ہو آ ہے کہ

رات میں کھڑا ہو جائے بعض او قات بعد میں آنے والا درجہ میں پہلے سے کم تر ہو تا ہے آگر چہ رسالت میں برابر ہو۔

ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے ہرنبی کو آپ سے درجے میں بڑھ کر ماننا بڑے گا۔

پی آگرید ابراہیم علیہ السلام ہے بھی عمد لیا گیا تو کیا وہ بعد میں آنے والے حضرت اسخی ' حضرت اساعیل ' حضرت یعقوب حضرت یوسف علیم السلام پر ایمان لائے تھے کہ نہیں ؟ اگر لائے تھے تو کیا ہیہ عقیدہ رکھنا ان کی گتافی ہے ؟ اس طرح کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبوں میں شامل تھے یا نہیں اور ان ہے بھی یہ عمد لیا گیا اور کیا وہ اپنے بعد آنے والے نبول پر ایمان لائے یا عمد همنی کے مرتکب ہوئے ؟ یقینا ایمان لائے تو اس صورت میں کیا حضرت ایمان لائے یا عمد همنی کے حضرت ذکیا اور حضرت عیسیٰ اپر ان کا ایمان لانا ان کی شان میں گتافی ہے اور جہنے عزت قرار پاتی ہے ؟

عجیب جابل مولویوں سے واسط پڑا ہے کہ واضح کھلے کھلے قرآنی علوم کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں - گستاخی کے مقدے تو ان لوگوں پر چلنے چاہیس - دیکھتے ! آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں اللہ تعالی فرما تا ہے - امن الوّ سُوُلُ بِمَا اُنُول اِلْمُهُ مِنْ رُبِّهِ وَ اَلْمُوَّ مِنْوُنَ كُلُ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَ مُلَا نِكْتِهِ وَ كُتِبِهِ وَ رُسُلِهِ (بقره آخری رکوع)

کیا اس "کُلُّ " میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایمان لانے والے شائل نہیں ۔ کیا اس آیت میں یہ اعلان نہیں فرمایا گیا کہ محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوسرے مومن کی طرح خدا کے تمام انبیاء پر ایمان لے آئے اور تمام کتابوں پر ایمان لے آئے یہ ایمان تو تقدیق کے معنی رکھتا ہے ہرگزیہ مطلب نہیں کہ جس پر ایمان لائے وہ اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب فرشتوں سے بھی افضل سے حتیٰ کہ جبریل کو بھی معراج میں چھچے چھوڑ دیا ۔ کیا آپ فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے سے آگر ایمان جبریل کو بھی معراج میں چھچے چھوڑ دیا ۔ کیا آپ فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے سے آگر ایمان لاتے سے آگر ایمان

عقيده نمبركا

اس عنوان کے تحت لدھیانوی لکھتے ہیں ۔ " قرآن کریم کی کسی آیت یا آنخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی کی حدیث میں یہ مضمون نہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو "تو میرے بیٹے جیسا" کہا ہو لیکن مرزاصاحب کویہ شرف حاصل ہے کہ خدا ان سے فرما آ ہے کہ "انت منی بمنز لله ولدی - انت منی بمنز لدہ اولادی " لینی تو مجھ سے بمنزلہ میرے بیٹے کے ہے "تو مجھ سے بمنزلہ میری اولاد کے ہے - "

(صفحہ اس)

" منز لةولدى" اور "ولدى" من زمين و آسان كا فرق ہے خدا كا توكوئى بينا نهيں الكين اگر خدا يہ كے كہ ميں بيول كى طرح بيار كرتا ہوں تو يہ كوئى نيا محاورہ نهيں بائبل ايسے محاوروں سے بحرى بزى ہے بلكہ بائبل ميں تو سارے بنى اسرائيل كو خدا كے بينے قرار ديا گيا ہے - كيا جناب مولوى صاحب اس كابيہ نتيجہ نكالتے ہيں كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يہلے واقعى خدا كے بينے ہوا كرتے تھے اور زول قرآن كے بعد يہ سللہ بند ہوا ہے -

قرآن کریم تو فرما آئے کئم کملائو کئم ہُو کئا کہ خدا کے پہلے کبھی بھی بیٹے نہیں تھے نہ اس نے کبھی کسی کو جنانہ خود جنا گیا حضرت مرزا صاحب اور جماعت احمدیہ کا کمی عقیدہ ہے اور کمی تمام مسلمانوں کاعقیدہ ہے۔

اللی صحفول سے یہ بات ثابت ہے کہ خدا کا کسی کو پیار کے اظہار کے طور پر بیٹا کہ دیتا بیشہ ان معنوں میں ہو تا ہے کہ جس طرح تم لوگ بیٹوں سے بیار کرتے ہو اس سے برسے کرمیں پیار کرتا ہوں۔

رہا یہ سوال کہ قرآن کریم میں ایس کوئی آیت مولوی صاحب کو نظر نہیں آئی تو نجانے یہ کس نظرے قرآن پڑھتے ہیں دیکھتے قرآن کریم میں صاف لکھا ہے

" فَاذُ كُورُ و اللّٰهَ كَلَوْ كُورُ كُمُ الْمَاءَ كُمُ اُو اَهُدَّ فِهِ كُو اَ" (بقره آیت نمبر ۲۰۱) ترجمہ: اپنے باپ دادوں کو یاد کرنے کی طرح اللہ کو یاد کرو آگر ہوسکے تو اس سے بھی زیادہ یاد کرو -

نجانے مولوی صاحب اس آیت کا کیا مطلب سیحتے ہیں ظاہر برست مولوی کا توعوفان کے ان کوچوں سے بھی گذر ہی نہیں ہوا۔ یہ کے گتاخی کا مضمون ان کے ذہن میں ابھر آ ہے۔

امت محرّیه کے عظیم عارف باللہ بزرگ ان مضامین کو خوب سجھتے تھے اور ان پر بارہا

روشن ڈال بچکے ہیں دیکھئے حضرت مولانا روم " فرماتے ہیں ہی "اولیاء اطفال حق انداے پسر"

کہ اولیاء مجازی طور پر خدا کے بیٹے ہیں

(الهام منظوم ترجمه مثنوی مولانا روئ وفترسوم صغوم ترجمه مثنوی مولانا روئ وفترسوم صغوم ترجمه مثنوی مولانا روئ وفترسوم صغور الدین مطبوعه ۱۳۳۷ه)

الله علیه وسلم بی تنے پس سب سے زیادہ توحید کی غیرت رکھنے والا آپ بی کا وجود تھا افسوس سے کہ میہ مولوی صاحب کیے کور باطن ہیں کہ نہ آیات قرآنیہ پر ان کی نظریزی نہ حضرت محمہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پُر معارف کلام پر کہ " اَلْتُحَلِّقُ عَیَالُ اللّٰهِ فَاحَتُ اللّٰحَلُقِ بِلْی اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ م

کہ مخلوق اللہ تعالی کا کنبہ لین اس کی اولاد ہے پس جو مخص اللہ تعالی کے کنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کر تاہے وہ خدا کا محبوب ترین بندہ ہے۔

لیکن افرس کہ عدم عرفان کی بحث نہیں یہ مولوی صاحب تو بلاشہ حق دیکھتے ہوئے بھی اس سے اعراض کرتے ہیں اور غیروں کو باطل بناکر دکھاتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جس الہام پر یہ پھتیاں کس رہے ہیں اور اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعوی بھی کر دیا ہے اب دیکھتے اس الہام کی تشریح حضرت مرزا صاحب نے کیا فرمائی جو خود سمجی اور سمجمائی اس کے خلاف تشریح کرنے کا کسی کو کیا حق ہے سوائے اس کے کہ کسی کی فطرت گذی ہو۔ آپ فرماتے ہیں:

"یاد رہے خدا تعالی بیٹوں ہے پاک ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ بیٹا ہے اور نہ کسی کو حق پنچتا ہے کہ دہ یہ کے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں لیکن یہ فقرہ (انت منی بمنؤ لئة او لادی ۔ ناقل) اس جگہ قبیل مجاز اور استعارہ میں ہے ہے خدا تعالی نے قرآن شریف میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا کمد اللہ فو کی اُکمد ہم ایسانی بجائے قُل کما عباد نی بھی فرمایا فاذ کو واللہ کو کو کم ملائے کہ کہ کہ اور یہ بھی فرمایا فاذ کو واللہ کو کو کم کم اور یہ بھی فرمایا فاذ کو واللہ کو کو کم کم کہ اور استاط ہے برحواور از قبیل منتا بہات سمجھ کر

ایمان لاؤ اور اس کی کیفیت میں دخل نہ دو اور حقیقت حوالہ بخدا کرو اور لیقین رکھو کہ خدا العخاذ و لد سے پاک ہے تاہم خشابمات کے رنگ میں بہت کچھ اس کے کلام میں پایا جاتا ہے پس اس سے بچو کہ خشابمات کی پیروی کرو اور ہلاک ہو جاؤ اور میری نبست بینات میں سے بد الہام ہے جو براہین احمدیہ میں ورج ہے قل انعاانا بشر مشلکم ہو حی الی انعااله کم اللہ و حدول العزید کلافی القران

(دافع البلاء صغیہ ۲-۷ حاشیہ 'ردحانی خزائن جلد ۱۸ حاشیہ صغیہ ۲۲۷) بیہ قطعی طور پر مولویوں کی بددیا نتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی اس عبارت کے ہوتے ہوئے بھی ان کی طرف شرک منسوب کریں –

اس طلمن میں حضرت مرزا صاحب کی ایک عاشقانہ تحریر اس قتم کی بحثوں کا قضیہ ایک اور طرح بھی چکا دیتی ہے -

آپ فرماتے ہیں

"خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے درحقیقت بیٹے ہیں۔ کیونکہ یہ تو کلمہ کفرہ اور خدا بیٹوں سے پاک ہے بلکہ اس لئے استعارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچہ کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں ای مرتبہ کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کرکے فرمایا گیا ہے " فَاذْ کُرُ و اللّٰه کَذِکُو کُمُ اللّٰه کَذِکُو کُمُ اللّٰه کَمُ اُو اللّٰه کَذِکُو کہ اللّٰه کُمُ اُو اللّٰه کَدِکُو اللّٰه کَدِکُو کہ ایک محبّت اور دلی جوش سے یاد کرد جیسا کہ بچہ اپ کو یاد کرتا ہے۔ اس بناء پر ہرایک قوم کی کتابوں میں اُٹ یا پانک نام سے خدا کو لِکارا گیا ہے اور خدا تعالیٰ کو استعارہ کے رنگ میں مال سے بھی ایک مشاہمت ہے اور وہ یہ کہ جیسے مال اپ پیٹ میں اپ بچہ کی پرورش کرتی ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ کے پیارے بندے خدا کی مجبّت کی گود ہیں پرورش پاتے ہیں اور ایک گندی فطرت سے ایک پاک جسم انہیں ملتا ہے۔ سواولیاء کو جو مونی اطفال حق کہتے ہیں یہ صرف ایک استعارہ ہے ورنہ خدا اطفال سے پاک اور لَمُ المِلْدُ وَلَمُ

عقیدہ نمبر۱۸

اس عنوان کے تحت ادھیانوی صاحب لکھتے ہیں۔

" قرآن كريم كى كى آيت يا آخضرت صلى الله عليه وسلم كى كى حديث بين سيه مضمون محمى نتيس كه الله عليه وسلم كو عطا محمى نتيس كه الله تعالى ك "كن فيكون" كى طاقت آخضرت صلى الله عليه وسلم كو عطا فرمائى مو - ليكن مرزا غلام احمد كے بارے ميں قاديانيوں كا عقيده ہے كه الله تعالى في "كن فيكون" كے اختيارات ان كو عطا فرمائے ہيں چنانچه مرزا صاحب كا المهام ہے: -

انماامر کاذاار دت شیناان تقول له کن فیکون (تذکره صفحه ۵۲۵) اے مرزا! تیری شان بیہ ہے کہ جب تو کی چیز کا ارادہ کرے تو تو اس سے کہہ دے کہ ہو

جا'پس وہ ہوجائے گی" ا سانگس وہ ہوجائے گی " ا

معزز قار کین - لدھیانوی صاحب نے مرزا صاحب کا اہمام توضیح درج کیا ہے لیکن ترجمہ کرتے وقت اپنی دیانت داری کا جنازہ نکال دیا ہے لدھیانوی صاحب سے باثر دے رہے ہیں کہ اس اہمام میں خدا تعالی مرزا صاحب کے وجود میں کن فیکون کی طاقت تسلیم کرتا ہے حالا نکہ سے بات درست نہیں ہے - چنانچہ مرزا صاحب نے جمال جمال بھی اس الہمام کو درج کیا ہے کہیں بھی وہ ترجمہ نہیں کیا جو لدھیانوی صاحب نے پلک کو دھوکہ دینے کے لئے کیا ہے یہ الہم بے شک خدا کا کلام ہے لیکن مرزا صاحب کی زبان سے ادا کیا گیا ہے اور اس میں مخاطب اللہ تعالی ہو اور مراد میہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات میں کن فیکون کی طاقت پائی جاتی ہے چنانچہ سے اسلوب بیان بالکل ویسا ہی ہے جسماکہ سور ۃ فاتحہ کی آیت اِنگاک نَفیدُو اِنگاک نَشیَعَوْنی میں ہے اس کا بیان بالکل ویسا ہی ہے جسماکہ سور ۃ فاتحہ کی آیت اِنگاک نَفیدُو اِنگاک نَشیَعَوْنی میں ہے اس کا کہا ہے کہ اور بندوں کی خوات کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں بلکہ اس آیت میں کا طب اللہ تعالی ہے اور بندوں کی زبان سے سے کہا گیا ہے کہ اے خدا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں بلکہ اس آیت میں عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد اسے خدا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں بلکہ اس آیت میں عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد میں مدد آگھے ہیں بلکہ اس آیت میں عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔

ایک اور جگه فرمایا

اِنَّمَانُطُومُكُمُّ لِوَ جُواللَّهِ لَانُولُهُ مِنْكُمُ مُجَزَاءًا وَ لَا شُكُوْراً (الدهرآیت نمبرا) یمال پر بھی لفظ یقولون محذوف ہے اور مرادیہ ہے کہ خدا کے نیک بندے کتے ہیں کہ اے خدا کے بندو! ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لئے کھانا کھلاتے ہیں نہ ہم تم سے کوئی جزا طلب کرتے ہیں نہ تمہارا شکر چاہتے ہیں۔

ع نقل برطابق اصل ب يهال لفظ "ف" عاب-

ایک اور جگه فرمایا :-

مَانَعُبُدُهُمُ إِلَا إِلَهُوّ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ الزمر آیت نمبر م)

یمال پر بھی یقولون محدوف ہے اور ترجمہ یوں ہوگا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم اپنے بنائے
ہوئے شریکوں کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کردیں۔

یمال پر ہرگزیہ مراد نمیں کہ خدا نعوذ باللہ اپنی بابت یہ کہتا ہے کہ میں مشرکین کے بنائے
ہوئے شریکوں کی عبادت کرتا ہوں۔

بالكل يمى طرزبيان حضرت مرزا صاحب كے مندرجہ بالا الہام ميں ہے جس پر لدهيانوى صاحب جان بوجھ كر ايما غير معقول اعتراض كر رہے ہيں اور اس طرز كا اعتراض كر كے وہ وراصل وشمنان اسلام كو قرآن كريم پر حملہ كرنے كاموقع فراہم كر رہے ہيں -

چنانچہ مرزا صاحب نے خود اس الهام کے ساتھ نازل ہونے والے دیگر الہامات سمیت جو ترجمہ کیا ہے وہ ذمل میں درج ہے۔

" اے ازلی ابدی خدا! میری مدد کے لئے آ۔ زمین باوجود فراخی کے مجھ پر تنگ ہوگئی ہے اے میرے خدا میں مغلوب ہوں - میرا انتقام دشمنوں سے لے پس ان کو پیس ڈال کہ وہ ذندگی کی وضع سے دور جا پڑے ہیں تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے تھم سے فی الفور ہو جاتی ہے"

( حقيقته الوحي روحاني خزائن جلد ٢٢ صفحه ١٠٨١)

ترجمہ یہ ہے کہ "اے خدا توجس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے تھم سے فی الفور ہو جاتی ہے" الفور ہو جاتی ہے" کین مولوی صاحب کی فتنہ پردازی دیکھو کہ کس طرح تھلم کھلا پہلے اتہام باندھتے ہیں اور پھراپنے مشرکانہ خیالات کا حضرت مرزا صاحب کی طرف منسوب کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کا اس بارہ میں کیا نہ ہب تھا یعنی آپ ان الہابات کی موجودگی میں وکئن فیکون" کے اختیارات کس کے لئے مانتے تھے اس کی بابت آپ فرماتے ہیں:۔

" نہ ایک دفعہ بلکہ بیسیوں دفعہ میں نے خداکی بادشاہت کو زمین پر دیکھا اور جھے خداکی اس آیت پر ایمان لانا پڑاکہ لکن السّلموُ اتِو اُلارُ ض یعنی زمین پر بھی خداکی بادشاہت ہے اور آسان پر بھی اور پھراس آیت پر ایمان لانا پڑاکہ اِنْمااَمُو مُواَذَااَوَادَ مَنْمُنَااَنْ مَعُولُ لَكُنْ

كُنْ فَيْكُورْنُ \_ يعنى تمام زمين و آسان اس كى اطاعت كررہے ہيں جب ايك كام كو چاہتا ہے تو كهتا ہے كہ ہو جا تو فى الفور وہ كام ہو جا تا ہے "

(كشتى نوح صفحه ۳۵ ، روحاني خزائن جلد ۱۹ صفحه ۳۸)

اب مولوی صاحب کے اعتراض کو دیکھتے!

افتراء کی ایس خبیثاند مثال اگر کسی اور کے علم میں ہو تو دکھائے امرواقعہ بیہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کا تو مولوی صاحب کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ عمر بھریمی بحث مباحثہ رہا کہ تم مسلمان علاء ہو کر کیوں خدا کا خوف نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو گڑھے مردوں کا زندہ کرنے کا اعجاز نہیں مانتے اور یہ بھی تشکیم نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی گوندھ کربرندے بنائے اور پھونک مار کرانہیں زندہ کرکے اڑا دیا ہو ليكن حضرت عيسي كيلئے بيد مشركانه عقيده ركھتے ہوكه وه كويا خدا تعالیٰ كى كُنْ كَيْكُون كى تنزيمي مفات میں شریک تھے۔اس کو ثابت کرنے کے لئے جب تم قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہو تو یہ مرزا صاحب ہی ہں جو تہیں متوجّہ کرتے ہیں کہ انبیاء کے بارہ میں ایسا کلام روحانی معنی رکھتا ہے اس کا ظاہر پر اطلاق نہیں ہو تاوہ روحانی مریض ہی تھے جنہیں مسیحٌ اچھا کیا کرتے تھے ۔ وہ روحانی برندے ہی تھے جو مسیم نے بنائے اور انہیں بر برواز عطا کئے اور وہ روحانی مرے ہی تھے جنہیں مسے علیہ السلام زندہ کیا کرتے تھے یہ تولدھیانوی صاحب جیسے مولوی ہیں جو پلٹ کر کہتے ہیں کہ تم تو قرآن کریم کی تاویلیں کرتے ہواور ہم یقیناً ظاہری معنے ہی لیتے ہیں اور ظاہری معنوں کا اطلاق ہی مسيم ير كرنے كوحق سمجفيں گے۔يد حضرت مرزا صاحب ہى تھے جنہوں نے لمباعرصہ لدھیانوی صاحب جیسے علاء کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تمہاری ٹیڑھی سوچیں ہی ہیں جو الوحیت مسیح کے عقیدہ کو سہارا دے رہی ہیں اور اس کی اینیت کے باطلانہ خیال کو سیج بنا کروکھا رہی ہیں ۔ تم لوگ ہرگز انصاف سے کام نہیں لیتے کہ جب حضرت مسیح" کے متعلق یہ لکھا ہوا دکھتے ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تو یہ یقین کر لیتے ہو کہ وہ سالها سال کے گڑھے ہوئے جسمانی مردے ہیں جن کا قرآن کریم ذکر فرما رہا ہے کیکن جب حضرت محمہ مصطفی صلی الله علیه وسلم کے متعلق اس قرآن میں لکھایاتے ہوکہ

اسْتَجِيْبُو اللّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحْمِينُكُمْ (انفال آيت نمبر٢٥)

پس یہ تمهاری ظاہر پرستیاں اور ناانصافیاں ہی ہیں کہ جن ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا تحالی کے ایک پاک بندے حضرت مرزا صاحب پر حملہ آور ہو رہے ہو ۔ لیکن ظلم اور فتنہ گری کی حدّ ہے کہ جس مخض نے عمر بحرتم سے ابنیت و الوحیت مسیح کے خلاف روحانی جنگیں لائیں اور سے مانخ سے انکار کردیا کہ مسیح کے متعلق مردول کو زندہ کرنے کا اور مٹی سے پرندے بنانے کا ذکر ظاہر معنوں میں ہے اور تمہیں متنبہ کیا کہ اس طرح مسیح کو خدا تعالی کی ذات کے ساتھ کُنْ کھیگون میں شریک مانا پڑے گا۔ اب تم ای پاک مؤمد وجود پر صفت کُنْ کھیگون میں شریک مانا پڑے گا۔ اب تم ای پاک مؤمد وجود پر صفت کُنْ کھیگون میں شریک مانا پڑے گا۔ اب تم ای پاک مؤمد وجود پر صفت کُنْ کھیگون میں شریک ہونے کا الزام دھررہے ہو۔ یہ دجل اور فریب کاری کی انتہا ہے۔

# عقيده تمبروا

 کوئی سیدهی سادی سوچ کا آدمی ہو آ تو ۱۹ سے قطع نظر جتنے اعتراضات ذہن میں آتے نمبر شار کر کے لکھتا چلا جا آ۔ ان کی میہ طرز بتاتی ہے کہ میہ قرآنی آیات کو بھی بازیچہ اطفال سجھتے ہیں۔ اگلہ جس طرح چاہیں ان کا زبرد سی اطلاق کر کے دکھائیں ادر اپنی بدریا نتی اور ذہنی کجدی پر مبر تقید تی ثبت کریں۔

آیے آب ہم ان دس اعتراضات کی طرف متوجد ہوئے ہیں جو نمبر 19 کے آلع دس الهامات یر انہوں نے کئے ہیں۔

اعتراض نمبرا ---- "انت اسمی الاعلی (تذکره صغیه ۳۳۸) تو میرا الاعلیٰ نام ہے"
جواب: - اسم کے معانی نام اور صفت کے ہوتے ہیں اور مرزا صاحب انسان ہیں - انسان کو
مسیٰ اور موصوف تو کہا جا سکتا ہے - اسم اور صفت نہیں کہا جا سکتا - پس اس الہام میں کوئی
لفظ بطور مضاف محذوف مانتا پڑے گا جیسا کہ عربی زبان میں مضاف اکثر حذف ہو جاتا ہے پس یمال پر اُنْتَ اور اِنْمی کے درمیان مظہر کالفظ بطور مضاف محذوف ہے - چنانچہ حضرت مرزا
صاحب نے خود اس الہام کا ہیے ترجمہ کیا ہے -

" توميرے اسم اعلى كامظهرے يعنى بيشد تجھ كوغلب موكا"

(ترياق القلوب صفحه ۸۱ روحانی خزائن جلد نمبر۵ صفحه ۳۱۵)

اس الہام میں بعینہ قرآن مجید کی اس آیت کا مضمون بیان کردیا گیا ہے کتب اللّٰهُ لا عُلِبُنَّ اَنَا وَ رُسُلِیْ (المجادلہ: ٢٦) کہ خدانے لکھ چھوڑا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں مے۔ گویا ہررسول خدا کے اسم اعلیٰ کا مظہرہو تا ہے۔

پی دیکھ لیجے حضرت مرزا صاحب کا اپناکیا ہوا ترجمہ قار کین سے چھپاناکس درج کی بے ادبی ہے اور اپنا بنایا ہوا ترجمہ مرزا صاحب کی طرف منسوب کرناکیسی بدویا نتی ہے "
اعتراض نمبر ۲ \_\_\_\_ أنت کمرًادِیؒ (تذکرة صفحہ ۸۳) تو میری مراد ہے اس الهام میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ۔ اس الهام کے متعلق مولوی صاحب کے دماغ میں غالبًا یہ فتنہ داخل ہوا ہے کہ گویا مبینہ طور پر اللہ تعالی اپنی تمناؤں کا منتی مرزا صاحب کو قرار دے رہا ہے ۔ یہ ہرگزنہ مرزا صاحب کا عقیدہ ہے بلکہ حضرت مرزا صاحب تو بارہا ہرگزنہ مرزا صاحب کا عقیدہ تھانہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے بلکہ حضرت مرزا صاحب تو بارہا

خوب صراحت کے ساتھ یہ تحریر فرہا بچے ہیں کہ ساری کا نئات کے پیدا کرنے پر خدا تعالیٰ کے ارادے کا منتلی اور آخری مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں ۔ پس یمال "مراد" ہے وہ مراد ہرگز نمیں بلکہ ہر مخص جس منصب پر مقرر ہو تا ہے اس کے مطابق خدا تعالیٰ کی الگ الگ مراد ہوتی ہے۔ ہر چیز اس کے ارادہ جب پورا ہوتو مراد بن جاتی ہے۔ پس زمانہ آخرین میں امام مہدی ہے متعلق جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے تو اس کا اس کے سوا اور کوئی معنیٰ نمیں ہو سکتا کہ اس زمانہ میں اسے پیدا کرنا مقصود تھا۔ یہاں حضرت مرزا صاحب کی ذات نمیں بلکہ منصب مہدویت اور منصب مسجیت ہی ہے۔ کیونکہ یمی مضمون آپ کا حسب ذرال شعر خوب کھول رہا ہے۔۔

وقت تھا وقت سیحا نہ کمی اور کا وقت میں نہ آیا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا

پس قطعاً ثابت ہوا کہ جناب لدھیانوی صاحب جو وسوسہ پیدا کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب کی ذات کے بارہ میں یہ کما گیا ہے بے بنیاد اور جھوٹ ہے جے حضرت مرزا صاحب کی کھلی کھلی تحریب رد کرتی ہیں۔

جواب: - یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جو محبت و پیار کے اظہار کے لئے استعال ہو آ ہے چنانچہ ذیل کی احادیث ملاحظہ فرمائیں -

ا---- آخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی کو فرمایا "انت منی و انامنک" (بخاری کتاب السلم باب کیف یکتب حذا) که اے علی توجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ ۲---- اشعری قبیلہ کے بارے میں فرمایا " ھُمْ مِنی کُو اَنَامِنْ ہُمْ " (تجرید البخاری باب الشرکہ حصہ اول صفحہ ۳۲۳ مرتبہ فیروز الدین اینڈ سنز مطبوعہ کواپر یُؤ سنیم پریس لاہور ۱۳۳۱ھ)

کہ وہ لوگ مجھ ہے ہیں اور میں ان ہے

٣--- حصرت سلمان فارى من كم بارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا سُلُمانُ مِنَا الله عليه وسلم في فرمايا سُلُمانُ مِنَا الله عن ا

سلمان ہم میں سے ہے اور اہل بیت ہے

لیکن بید تو محض انسانی تعلقات کی باتیں ہیں اب سنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم نے خدا اور بندے کے تعلق میں بعینہ یمی فقرہ بیان فرمایا ہے -

ٱلْعَبْدُسِ اللَّهِ وَهُو مِنَّا ﴿ (الجامع الصغير للسيوطى باب العين )

کہ خدا کا کامل اور سچا غلام ہاللہ میں سے ہو تا ہے اور خدا اس میں سے ہو تا ہے ۔

اب دیکھے! جناب لدھیانوی صاحب کا حملہ دراصل جمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے خلاف سخت گتاخی اور بے باکی ہے اگر اس قتم کے جملوں کے معانی مولوی صاحب مشرکانہ فکاہات سجھتے ہیں تو دیکھئے کہ کس قدر بد بختی کے مقام پر آپنچ ہیں کہ الیابی فقرہ اس حدیث نبوی کی رو سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے جاری ہونا فابت ہوتا ہے۔

در حقیقت اردد زبان میں انت منی و انامنک کا ترجمہ ایک دقت پیدا کر رہا ہے۔ تو مجھ سے اور میں تجھ سے 'اس کا لفظی ترجمہ ہے جو پوری طرح عربی مضمون کو واضح نہیں کر آ۔ اگر اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا جائے تو اعتراض خود ختم ہو جا تا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سے ہے۔ "تو میرا ہے میں تیرا ہوں"

علی زبان میں آگر یہ کہنا ہو کہ تو میرا ہے تو " آنے" کو متکلم کی ضمیر" ی " کی طرف مضاف کیا ہی نہیں جا سکتا ۔ سواتے اس کے کہ درمیان میں " مِنْ " داخل کیا جائے ۔ اس طرح " اَنَا " کی ضمیر متکلم کو ضمیر " ک " کی طرف مضاف کرنا ممکن نہیں ۔ سواتے اس کے کہ درمیان میں " مِنْ " داخل کیا جائے ۔ اس لحاظ ہے تو میرا ہے " کے لئے جس طرح " اُنْ قی " کہنا ہو درمیان میں تر مِنْ " داخل کیا جائے ۔ اس لحاظ ہے تو میرا ہے " کے لئے جس طرح " اُنْک " کہنا ہی بالکل لغو اور غلط ہے ۔ پس جب یہ کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہوں " تو عمل محادرہ میں سوائے انت منی و انامنک کہنے کے اور کوئی عادرہ می نہیں ۔

اب ضمناً مولوی صاحب کو بیہ بتاتے چلیں کہ اس زمانہ کے غرنوی خاندان کے مشہور صوفی بزرگ حضرت عبداللہ غرنوی کو بمطابق کتاب " سوان مولوی عبداللہ غرنوی صفحہ ۳۳ "

ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ الہام ہوا انت منی و انامنک ۔ اعتراض نمبر می انت منی ہمنزلة ہووزی (تذکرة صفحہ ۱۹۵۵)" تو بمنزلہ میرے بدد کے ہے" اس سے پہلے بکوت اس مسئلہ پر بحث گذر چکی ہے۔

اعتراض نمبر۵ انت منی ہمنز لہ تو حیدی و تغریدی ( تذکرہ صغد۳۸) یعنی تو بسنزلہ میری تورید و تغرید کے ہے "

اس الہام کا جو ترجمہ مرزاصاحب نے فرمایا ہے وتی درست بامحاورہ ترجمہ ہے اور ذرا پہلے ہم یہ بات ثابت کر بچے ہیں کہ عربی زبان میں جب یہ کمنا ہو کہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں تو عبی میں وو الفاظ کے درمیان "مِنْ " وافل کرنا پڑتا ہے پس دراصل یمال ای طرح کا ایک پیار کا اظمار ہے کہ تو جھے اس طرح عزیز ہے جس طرح جھے توحید عزیز ہے اور جس طرح اپنی میکائی عزیز ہے بہی ترجمہ معزت مرزا صاحب نے اس الہام کا کیا ہے کہ " تو جھے سے ایسا قرب رکھتا ہوں جیسا کہ اپنی توحید اور تغرید کو"

(اربعین نمبر۳منحه۲۵عاشیه)

معلوم ہو تا ہے کہ مولوی صاحب کی نہ تو قرآن پر نظرہے نہ حدیث پر اور نہ تاریخ اسلام ہو تا ہے دراصل آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں یہ دعا کی کہ اے خدا تو نے اگر آج اس کھی بحر (میرے صحابہ کی ) جماعت کو ہلاک ہونے دیا تو پھر بھی تتری عبادت نہیں کی جائے گی ۔ آپ نے درحقیقت اسی مضمون کو بیان فرایا ہے کہ خدا کے بعض بندے توجید کے علمبردار ہو جاتے ہیں اگر وہ اٹھ جائیں تو توجید اٹھ جاتی خدا کے بس خدا کے تمری موجے انبیاء اس طرح خدا کی توجید اور تفرید کے مظہرہوتے ہیں جیسا کہ زیرِ نظرالہام میں بیان فرایا گیا ہے اور چو تکہ خدا کو اپنی توجید اور تفرید بہت پیاری ہے اس لئے اپ ان بندول سے جو اس کی توجید اور تفرید کیلئے سب پھی قربان کرنے دالے ہوتے ہیں خدا تعالی ان بندول سے جو اس کی توجید اور تفرید کیلئے سب پھی قربان کرنے دالے ہوتے ہیں خدا تعالی ان

دیکھتے کتنا پیارا مضمون قرآن کریم اور فرمودات نویج سے بالبدا مت ثابت ہے اور لدھیانوی صاحب ہیں کہ اپ می خیالات کی تاریکیوں میں بیٹے اعتراضات کا آنا بانا بنتے چلے

## اعتراض نمبرا - انت سنی بمنزلة دو حی (تذکره صفحه ۱۳۷)

تو بنزلہ میری روح کے ہے۔

مولوی صاحب کا اس پر اعتراض کرنا جرت اگیز ہے جب بیہ خود عینی علیہ السلام کو روح اللہ قرار دیتے ہیں یہ نہیں بلکہ جب قرآن میں بیہ لکھا دیکھتے ہیں کہ آدم میں جب خدانے اپنی روح پھوئی تو اس وقت انہیں تعجب ہو تا ہے نہ اعتراض بیدا ہو تا ہے اور مزید تعجب یہ ہو تا ہے نہ اعتراض بیدا ہو تا ہے اور مزید تعجب یہ کہ اس معترض صاحب نے قرآن کریم کی اس آیت کا مطالعہ نہیں فرمایا کہ پسئنگؤ کک عن الروق نے کو الدو کو من آمرو کو بین (نی اسرائیل آیت نبر ۸۱) پی در حقیقت امرائی کا نام ہی روح ہو دنہ نعوذ باللہ خدا کا کوئی جسم نہیں کہ جس کی الگ روح ہو ہی جب خدا کی روح کی بات کی جاتی ہے تو مراد اس کا امری ہے پس امراللہ سے آدم کو زندگی کی اور امراللہ سے ہی میخ میں جان پڑی اور ہر زمانہ کا مامور خدا کے امر سے بنتا ہے اور وہ اس سے اپنے امری کی طرح پیار کرتا ہے ۔ پس اس کو سجھتے بید تاویلوں کی بحث میں تعلم کھلا آیتوں کی نصوص صریحہ کی رو پیار کرتا ہے ۔ پس اس کو سجھتے بید تاویلوں کی بحث میں تعلم کھلا آیتوں کی نصوص صریحہ کی رو سے روح اور امر کا مضمون سمجھایا ہے اس کے بعد بھی آگر کوئی جملہ کی خو سے باز نہیں آتا تو سرو کا مامول نا تم سیور ہے۔

#### اعتراض نمبر٧ - انت منى بعنز لة سمعى ( تذكره ٢٧٧)

تو بنزلہ میرے کان کے ہے

مولوی صاحب غالبًا اس الہام پر متسنح کرنا جاہتے ہیں کہ محویا اللہ تعالیٰ کے کان ہیں اور مرزا صاحب خودوہ کان ہیں -

در حقیقت مولوی صاحب سے نیٹنا ایک بہت بڑی سروردی ہے کیونکہ ان کو کچھ بھی علم نہیں نہ قرآن نہ دین نہ عرفان - بڑھا تو سب کچھ ہوا ہے لیکن سمجھا خاک بھی نہیں - حضرت مرزا صاحب کا یہ الہام یا اس قتم کے دو سرے الهام جن میں خدا کے اعضاء یا بدن کا معنیٰ دکھائی ویتا ہے ان کی کسی تشریح اور تاویل کی جماعت کو ضرورت نہیں کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو حل فرما بھے ہیں اور اس مضمون پر آپ کی بات ہی حرف آخر ہ آگریہ سننے کے بعد بھی مولوی صاحب زبان کھولنے کی جرات کریں تو ایسا کرنا یقینا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید گتافی کے مترادف ہو گا کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے اس حدیث قدس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: ۔

میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرے قریب ہو تا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں (اور جب وہ میرا پیارا بن جاتا ہوں جن سے وہ منتا ہے اور اس کی آئکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلا ہے۔ موں جن سے وہ چلا ہے۔

( بخاري كتاب الرقاق باب التواضع )

اعتراض نمبر۸-انت سنی بعنزلهٔ عوشی ( تذکرهٔ صفحه ۵۱۳)

تو بہنزلہ میرے عرش کے ہے۔

جب بھی خدا کا کوئی بندہ آسان سے آیا ہے ایک نئی زمین اور نیا آسان پیدا کیا جا تا ہے سے بحث فصل ثالث کے عقیدہ نمبر ۱۸ میں گذر چکی ہے یہ الهام بھی اس نوعیت کا ہے۔

حضرت بایزید مطائ کے متعلق لکھا ہے کہ "ان سے کی نے پوچھا کہ عرش کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں پوچھا کرسی کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں پوچھا لوح کیا ہے فرمایا میں ہوں پوچھا کہتے ہیں ابراہیم موی اور مجمد صلعم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں فرمایا میں ہوں"

(تذکرۃ الاولیاء اردوباب نمبر ۱۳ صفحہ ۱۸ اشائع کردہ شخ برکت علی اینڈ سنز)
عوش اللی کوئی مادی مقام نہیں جیسا کہ مولوی صاحب کے وماغ میں ہے جو بَوْمِیں کی جگہ
لاکا پڑا ہے نہ ہی کری سے مرادولی کری ہے جس پر انسان بیٹے ہیں۔ یہ سب جہالت کی ہاتیں
ہیں جو عرفان سے عاری لوگ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی شان کے
مطابق عرش اور اس کے مختلف معانی ہوتے ہیں جن میں سے ایک معنیٰ عبادت گذار بندے کا
قلب ہے جس پر خدا تعالیٰ جُلی فرما آئے اور قرار پکڑتا ہے یعنی بھیٹہ کیلئے اس قلب پر قبضہ فرما
لیتا ہے چنانچہ مرزا صاحب نے معراج کے مضمون پر عارفانہ کلام میں سے حقیقت بیان فرمائی کہ
لیتا ہے چنانچہ مرزا صاحب نے معراج کے مضمون پر عارفانہ کلام میں سے حقیقت بیان فرمائی کہ
معملیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کا اعلیٰ اور ارفع قلب ہی تھا۔

امت محرتیہ میں اور بھی ایسے صوفی بزرگ گذرے ہیں جنہوں نے یمی معنی کئے ہیں اور اپنے لئے کئے چنانچہ حضرت بایزید ،سطائ کا حوالہ ہم پہلے درج کر چکے ہیں اور پھریاد دہانی کراتے ہیں -

اعتراض نمبر۹- اُنْتُ مبتِي وُسِوُّ کُسِوِّی ( تذکره صفحہ ۲۰۷)

توجھ میں سے ہے اور تیرا بھید میرا بھید ہے-

انسان کے بھیر سے خدا واقف ہے اِس الهام کے جب تک کوئی معنی نہ کئے جائیں اس وقت تک اس پر کوئی تبعرہ ہوتی نہیں سکتا ۔ دنیا میں ہرانسان کے بھیر ہوتے ہیں بعض بھیدوں کا گناہوں اور دنیا کی آلائٹوں سے تعلق ہوتا ہے انہیں خدا کا بھید نہیں کہا جا سکتا ۔ بلکہ وہ شیطانی ہوتے ہیں ۔

بعض بھیدیکی سے تعلق رکھنے والے بھید ہوتے ہیں بعض انسان اپی نیکیوں کو اور خدا تعالیٰ کے ہاں اپنے خاص قرب کو بنی نوع انسان سے چھپاتے ہیں پس ایسے بھید جو نیکی اور تقویٰ کے بھید ہوتے ہیں وہ لازماً خدا کے بھید کملائیں گے - کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے بھید ہیں -

ای قتم کے بھیدوں سے تعلق رکھنے والے بھیدوں کے زمو میں خدا تعالی کے اپنے خاص بندوں سے اپنے خاص معاملات کو شار کیا جا سکتا ہے جس طرح بعض وفعہ فقیروں اور درویثوں سے بھی خدا تعالی بعض ایسے معاملات رکھتا ہے جو دوسرے بوے بوے بزرگ اولیاء اللہ سے نہیں کئے جاتے یہ بات اس کی شان کبریائی کا مظمرہے جس سے چاہے جس قتم کا چاہے خاص تعلق باندھے ہیں یہ ان درویشوں اور اولیاء کے بھید ہیں جو خاص بھید ہوتے ہیں۔

چنانچ دیکھے حضرت سید عبدالقادر جیلانی جو خود ایسے اسرار کے حال سے جو خدا کے اسرار سے انبیاء، و اسرار سے اس معتب پردہ اٹھاتے ہوئ کھے ہیں "مع کل واحدمن رسلہ و انبیاء، و او لیاء، سر من حیث لابطلع علی ذالک احد غیر ه حتی اندیکو ن للمریدستر لابطلع علیہ شیخہ"

(فترح الغیب مقالہ نمبر کا ازشخ عبدالقادر جیلانی فارس نخہ سخہ ۴۳ مطبوعہ شی نول کور پریس کھنو)

یعنی الله تعالیٰ کا این ہر رسول ہی اور ولی کے ساتھ ایک بھید اور راز ہو تا ہے کہ او سرے کسی کو اس پر اطلاع نہیں ہوتی یہاں تک کہ بعض دفعہ مرید کا الله تعالیٰ سے ایک بھید ہوتا ہے اور اس کے شیخ کو اس پر آگاہی نہیں ہوتی ۔

#### اعتراض نمبر١- انااتيناك الدنياو خزائن رحمة دبك (تذكره صفحه٣٧١)

ہم نے بچے دنیا دے دی اور تیرے رب کی رحمت کے فرانے دے دیے۔

ہم نے کوشش بھی کی لیکن سمجھ نمیں آئی کہ اعتراض کس بات پر ہاللہ تعالیٰ اپنے ہر بھیج ہوئے کو غلبہ عطا کرتا ہے جو رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو رحمت کے فزانوں پر اعتراض ہے کیونکہ مولوی صاحب تو ایک ایسے مہدی کے منتظر سے جو رحمت نمیں 'مونے چاندی اور زر و جواہر کے فزانے لٹائے آئے گا ۔ پس تجب نہیں کہ مولوی صاحب کو مرزا صاحب کے اس الہام سے کیا کیا نہ مایوسی ہوئی ہوگی کہ ہم تو زر و جواہر کے فزانوں کی امید لگائے بیٹھے سے یہ تو آنے والا رحمت کے فزانوں کی باتیں کرتا ہے پس کے اس الہام نے ایک اور پیٹھ دکھا کردو مرا راستہ افتار کرلیا ہے ان کے اس سلوک سے قرآن کریم کی ہیہ آیت یاد آجاتی ہے۔

وَإِذَا النَّعَمْنَاعَلَى الْإِنْسَانِ اعْرُضُ وَنَاإِ جَانِيمٍ (يَ اسراكِل آيت نبر٨٣)

کہ جب ہم انسان کی بھلائی کی خاطر نعمت نازل فرماتے ہیں (یاد رہے کہ نعمت قرآن کی اصطلاح میں نبوّت ہے) تو وہ اعراض کر تاہے اور پہلو تہی اختیار کرتا ہے۔

اب مولوی صاحب کے اس اعتراض ہے میہ بات سمجھ آگئی ہے کہ انسان کیوں ایسا کرتا ہے دراصل یمال انسان سے مراو ہے جو دنیا کی نعتوں کا منتظر بعیفا رہتا ہے اور اس پر مصیبت میں ٹوٹتی ہے کہ اس پر دنیا کی نعتوں کی بجائے آسانی نعتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔

حفرت مسے موعود علیہ السلام کے الہامات پر جو مولوی صاحب کے دس اعتراض تھے ان کا ہم نے جواب دے دیا ہے فالحمد لله علی ذلک -

## دعوت غورو فكر

اس فصل کے شروع میں جناب لدھیانوی صاحب نے چند دلچیپ فقرات تحریر کئے ہیں کہ

میرا رسالہ پڑھ کر احمدی کیا تأثر لیں گے اور اس کے بعد اپنا یہ وعویٰ دہرایا ہے کہ مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے عقائد ایسے ہیں جن سے امتتِ محمدید میں مرزا صاحب سے پہلے کوئی صحابی 'تا بھی 'کوئی امام 'مجدّد ان سے آشنا نہیں تھا۔ اور سہ بات تکذیب احمدیت کے لئے بہت بڑی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔

جناب مولوی صاحب! ہماری تکذیب کے لئے جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے اس کے جو اب میں بہت ہی کافی و شافی جواب ہمارے ہاتھ آگیا ہے۔

گذشتہ اولیاء اللہ اور آئمتہ اور بزرگان سلف تو در کنار خود اجھری بھی ان عقائد ہے آشنا 
ہیں تے جو احمیت کی طرف آپ نے منسوب فرمائے ہیں ۔ بس ایک ہی بات ہے کہ دل ہے 
آپ کے لئے دعا ثکلتی ہے کہ آپ نے خود اپنے ہاتھ ہے اپنے جھوٹے ہونے کی عمدہ دلیل 
ہمیں تھا دی ۔ یہ کوئی محض چٹکلہ نہیں ۔ مولوی صاحب غور ہے اس بات کو س لیس کہ دنیا بھر 
ہمیں تھا دی ۔ یہ کوئی محض چٹکلہ نہیں ۔ مولوی صاحب غور ہے اس بات کو س لیس کہ دنیا بھر 
میں ایک بھی احمدی الیا نہیں ، بلا استثناء پورے وثوق ہے اور یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ 
ایک بھی احمدی الیا نہیں جو ان عقائد ہے آشنا ہو جو آپ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں ۔ 
آپ کے ہر جھوٹے الزام کے جواب میں ہم بار بار نہ صرف بتا چکے ہیں بلکہ طابت کر چکے ہیں 
کہ یہ عقائد احمدے کے عقائد نہیں ہیں! نہیں ہیں!! نہیں ہیں!!! ۔ لیکن شاباش آپ پر 
بھی کہ ہیں! ہیں! ہیں!! کی الیک تحرار ہے کہ بند ہونے میں نہیں آتی ۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ احمدی کیا تاکر لیس گے ۔ میں آپ کو بقین دلا آ ہوں کہ آپ کی بہت دل شکنی ہوگی آگر آپ کو آگاہ کردیا جائے اس لئے آگر اسے نہ ہی چھیڑا جائے تو

اچھا ہے ۔۔۔ اور جہاں تک ہمارا رسالہ پڑھ کر آپ کے تاُٹر کا تعلق ہے ہمیں اس کے جواب کی ضرورت نہیں ۔ کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں پہلے ہی ہے ان اعلانیہ تاُٹرات سے بھی آگاہ فرما رکھا ہے جو آپ فرما رکھا ہے جو آپ کے سینہ نے چھپا رکھے ہیں۔

عقيده نمبرا -

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے اپنی اس کتاب میں موجود تمام اعتراضات و الزامات کو محض دہرایا ہے۔ البتہ ایک نیا اعتراض کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس نے اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں۔

لدهيانوي صاحب لكھتے ہيں:-

"قرآن بھی قادیان کے قریب ہی اتر آیا اناانو لناه قریبامن القادیان،

(تذكره صفحه ۲۲)" (صفحه ۳۲)

ہم سب سے پہلے پورا اقتباس درج کرتے ہیں جس کی بناء پر لدھیانوی صاحب نے اپنے افتراء کی عمارت تقمیر کی ہے - حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں: -

"کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹے کر باواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ "ا فاانز لناہ قو ببامن القاد بان" تو میں نے من کر تجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے - تب میں نے نظرؤالی جو میکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع بریکی الہامی عبارت کھی ہوئی موجود ہے - تب میں نے اپ ول میں کہا کہ بال واقعی طور پر توایان کا نام قرآن شریف میں درج ہے -"

(ازاله اوہام حاشیہ صغمہ ۷۷٬۷۱ روحانی خزائن جلد نمبر۳ صغمہ ۱۳۹)

قار کین کرام ! جیسا کہ آپ دیکھ بھے ہیں کہ اس تمام عبارت میں کمیں اشار ہ ہمی قرآن کریم کے قادیان کے قریب نازل ہونے کا ذکر نہیں پس سے بتیجہ نکالنا ہرگز زیادتی نہیں کہ لدھیانوی صاحب نے عمدا پورا اقتباس پیش کرنے سے اس لئے گریز کیا ہے کہ ایک فقرے ہے جو چاہیں میجہ نکالیں اور قاری لاعلمی میں ان کے نکالے ہوئے میجہ پر ایمان لے آئے۔ لدھیانوی صاحب کا بید رسالہ پڑھ کر جس کا جواب دیا جا رہا ہے اور دیگر اس فتم کے رسالے دکھ کر ہمارا میں گاڑ قوی ہو جا آ ہے کہ فی زمانہ تحریف و تلبیس کے لدھیانوی صاحب ایک لاثانی استاد ہیں ۔

اب رہا اس اقتباس کا نفس مضمون تو یہ ایک کھلی کھلی حقیقت ہے کہ خوابوں کی طرح کشفی نظاروں میں بھی بہت سی تعبیر طلب باتیں دکھائی جاتی ہیں جو ظاہری دنیا کے حقیقی واقعات سے مختلف ہوتی ہیں ' انہیں جھوٹ قرار دینے والا بھی پاگل ہوگا اور ان پر اعتراض کرنے والا بھی جھی جابل مطلق ۔ اب دیکھئے

حضرت داتا سنخ بخش رحمته الله عليه، حضرت المام اعظم المام ابو حفيفه رحمته الله عليه كم بارك مين لكهة بين - ايك رات آپ نے خواب مين ديكھاكه پيفير صلى الله عليه وسلم كى بديوں كو آپ كى لحد مبارك سے جمع كر رہے ہيں اور بعض بديوں كو بعض سے پند كر رہے ہيں اس خواب كى بيت سے آپ بيدار ہوئے -

یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص احسان تھا کہ یہ رڈیا لدھیانوی صاحب جیسے کمی مولوی کے سامنے بیان نہیں فرما دی – ورنہ تو قیامت برپا ہو جاتی اس کی بجائے آپ نے خدا ترس 'عارف باللہ اور عالم دین محمد بن سیرین ؒ سے ڈرتے درتے یہ رڈیا بیان کی تو دیکھتے کیسی عمدہ روحانی تعبیر انہوں نے ہمکہ کر تماتی دی –

کہ '' تو پیغیبرصلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور سنّت کی حفاظت میں اس درجہ کو پہنچے گا کہ صحیح کو سقم سے جدا کرے گا۔

(کشف المجوب مترجم اردو - صغی ۱۱۵-۱۱۱ باب ذکر تبع تابعین ترجمه مولوی محمد حسین صاحب مناظر گوندلانوالیه ضلع گو جرانواله مطبوعه دین محمدی پریس کشمیری بازار لامور)
پس ایس ب شار مثالیس صالحین امت کی زندگیول میں ملیس گی - ان میں سے چند ایک بدیہ قار کین کر رہے ہیں جو جناب لدھیانوی صاحب کو بتانے کو ول نہیں کرتا کیونکه نه وہ اس کونچ سے آشنا ہیں اور نہ اس کونچ کی باتیں سجھنے کی الجیت رکھتے ہیں - چنانچ حضرت مجدو الف ثانی رحمتہ اللہ علیہ کا درج ذمل کشف ملاظه فرمائیں: -

" حضرت مجدد الف ٹائی کو بھٹہ کعبہ شریفہ کی زیارت کا شوق رہتا تھا ..... کیا مشاہدہ فرماتے ہیں کہ تمام عالم انسان ' فرشتے ' جن سب کی سب مخلوق نماز میں مشغول ہے اور سجدہ آپ کی طرف کر رہے ہیں ۔ حضرت اس کیفیت کو دیکھ کر متوجہ ہوئے ۔ توجہ میں فاہر ہوا کعبہ معظمہ آپ کی ملا قات کے لئے آیا ہے اور آپ کے وجود باجود کو گھیرے ہوئے ہے ۔ اس لئے نماز پڑھنے والوں کا سجدہ آپ کی طرف ہو تا ہے ۔ اس اثناء میں الہام ہوا کہ "تم ہمیشہ کعبہ کے مشاق تھے ہم نے کعبہ کو تمہاری خانقاہ کی زمین کو بھی مشاق تھے ہم نے کعبہ کو تمہاری زیارت کے لئے بھیج دیا ہے اور تمہاری خانقاہ کی زمین کو بھی کعبہ کا رتبہ دے دیا ہے ۔ جو نور کعبہ میں تھا اس نور کو اس جگہ امانت کر دیا ہے " ۔ اس کے بعد کعبہ شریف نے خانقاہ مبارک میں طول کیا اور دونوں کی زمین باہم مل جل گئی ۔ اس ذمین کو بیت اللہ کی زمین میں فناء اور بقاء اتم حاصل ہوا ۔ "

" (حدیقه محمودیه ترجمه روضه قیومیه صفحه ۱۸ از حضرت ابو الفیض کمال الدین سر پندی) مطبع بلید پریس فرید کوث پنجاب )

اب فرمایے لدھیانوی صاحب! اس عبارت پر کیا کیا عنوانات سجائمیں گے اور کیا کیا پھتیاں کیس گے؟

حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمتہ اللہ علیہ کی بابت تکھا ہے۔ " ایک روز حضرت قبلہ نے حلقہ نشین علماء کے سامنے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے دونوں پاؤں کے پنچ مصحف حمید لیعنی قرآن مجید ہے ۔ اور میں اس کے اوپر کھڑا ہوا ہوں ۔ اس خواب کی کیا تعبیر ہے ۔ سارے علماء اس خواب کی تعبیر بیان کرنے سے عاجز آگئے ۔ پس آپ نے مولوی محمد عابد سوکڑی علیہ الرحمتہ کو جو کہ بڑے تبخر اور متدین عالم شے طلب کیا اور ان کے سامنے خواب بیان کیا مولوی صاحب آواب بیالائے اور کہا کہ مبارک ہو کیونکہ قرآن شریف عین شریعت ہے اور جناب والا کے دونوں قدم ہر زمانہ میں جادہ شریعت پر مشحکم رہے ہیں اور اب بھی ہیں ۔ چنانچہ سے عمرہ تعبیر ہر کسی کے فکر وعقل کے مطابق تھی ۔ لہذا سب کو پند آئی ۔ "

(تذکرہ خواجہ سلیمان تونسوی ۔ اردو ترجمہ نافع السا کین ۱۵۲٬۱۵۷ از صاحبزادہ مجمد حسین للتی ناشر شعاع ادب مسلم مسجد چوک انار کلی لاہور مطبع اشرف پریس لاہور) ہاں ہاں ہاں ہاں سے عمدہ تعبیر ہرکسی کے فکر وعقل کے مطابق تھی سوائے جناب لدھیانوی

صاحب کی عقل و فکر کے۔

( رساله الامدادماه مفره ۱۳۳۵ه)

یہ قصہ تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ تعجب ہے! خواب دیکھنا تو بے اختیاری اور بے لبی کی بات ہے لیکن تعبیر کرنا تو انسان کی اپی عقل اور سمجھ کے دائرۂ قدرت میں ہو آ ہے۔ بن لدھیانوی صاحب کے پیر طریقت کی یہ تعبیر ہماری عقل اور ہماری سمجھ سے بالا ہے لیکن یہ یقین رکھتے ہیں کہ لدھیانوی صاحب کی سمجھ اور عقل کے عین مطابق ہوگی۔

اور آخر میں مولوی صاحب سے بید درخواست ہے کہ اگر انہیں دسترس ہو توسلسلہ قادر ہیہ مجدد تی مشہور بزرگ ' بیر طریقت ' ہادی شریعت حضرت شاہ محمد آفاق رحمتہ اللہ علیہ متوفی مکن ۱۸۳۵ء کے اس کشف کو پڑھ لیس جو انہوں نے اپنے ایک مرید فضل الرحمان سمج مراد آبادی کو بتایا جو کتاب "ارشاد رحمانی و فضل بزدانی " کے صفحہ ۸۵ میں فہکور ہے اور اس کشف کی تعبیرہ تشریح بھی پڑھنی نہ بھولیں جو اس کتاب میں فہکور ہے ۔

ان چند مثالوں سے ہر قاری پر واضح ہو گیا ہو گا کہ کشوف بیشہ تعبیر طلب ہوتے ہیں اور اگر ان کی عقل و سجھ کے مطابق مناسب تعبیرنہ کی جائے تو نتائج انتہائی بھیانک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم پھر لدھیانوی صاحب کے اس افتراء کی طرف لوٹے ہیں جو انہوں نے حضرت مرزا صاحب کے ذکورہ بالا کشف کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔

جس سے وہ یہ ناثر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کے اس کشف میں جو فقرہ الہام ہوا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ قرآن قادیان کے قریب ہی اترا ہے ۔ یہ مضمون حضرت مرزا صاحب نے کسی جگہ پر بھی بیان نہیں کیا بلکہ ہر جگہ کی بیان کیا ہے کہ قادیان کے قریب جو کچھ نازل ہوا ہے وہ مسیح موعود اور اس پر نازل ہونے والے آسانی نشانات ہیں ۔ چنانچہ تذکرہ جمال سے لدھیانوی صاحب نے یہ کشف لیا ہے وہیں پر براہین احمدیہ کا یہ حوالہ لکھا ہے " انا انز لناه قریبگامن القادیان و بالحق انز لناه و بالحق نزل ..... یعنی ہم نے ان نشانول اور عجائبات کو اور نیز اس الهام می از معارف و حقائق کو قادیان کے قریب اتارا ہے - اور ضرورت حقہ اترا ہے - "

(براہین احمد بید حصد چہارم صفحہ ۴۹۸ هاشیہ در حاشیہ نمبر سر روحانی خزائن جلدا) ایک اور جگہ لکھا ہے - " اس الهام پر نظر غور کرنے سے ظاہر ہو تا ہے کہ قادیان میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس عاجز کا ظاہر ہونا الهای نوشتوں میں بطور پیشکوئی کے پہلے سے ککھا گیا تھا۔ " (ازالہ اوہام صفحہ ۲۷ عاشیہ روحانی خزائن جلد ساصفحہ ۱۳۳ عاشیہ)

اس جواب کے ساتھ ہی قار کین کو یہ بھی ملحوظ فاطررے کہ یمال مولوی صاحب نے تو صرف اس ایک کشف کا ذکر کیا ہے لیکن مولوی حضرات براہین اجمدید ہیں فہ کور حضرت مرزا صاحب کے ایک اور کشف کو بھی تند نگاہوں ہے دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ نے ایک نظارہ دیکھا کہ گویا آپ ایک معصوم اور چھوٹے بیچ کی طرح ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ کیدفعہ چند آمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آتی ہے جیسی برعت چلنے کی حالت میں آواز آتی ہے ۔ پھر اس وقت پانچ آدی نہایت وجیسہ اور مقبول اور خوبصورت سامنے آ جاتے ہیں لیعنی سرور دوعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 'حضرت علی رضی اللہ عنہ 'حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنما اور حضرت فاطمتہ الزهراء رضی اللہ عنما – اور یہ سب ایک کمرے میں کھڑے ہیں ۔۔ اور ان میں سے ایک نے شاید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما اس طرح کہ آپ کا اور شفقت ہے ایک شفیق اور مہریان مال کی طرح آپ کو اپنے ساتھ لگالیا اس طرح کہ آپ کا اور شفقت ہے ایک شفیق اور مہریان مال کی طرح آپ کو اپنے ساتھ لگالیا اس طرح کہ آپ کا اور حضرت فاطمہ من فاران پر رکھاگیا۔

یہ ایک کشف تھا جس کا ظاہری اور جسمانی خیالات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن مولوی حضرات ہیں کہ اس کشف کو ظاہر پر محمول کر کے اپنے ذہنوں کا گند ظاہر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب پر تو یہ عناد اور بغض کی وجہ سے ایسے اتبام لگاتے چلے جا رہے ہیں کہ جن کی شریعت اسلامیہ کلیت اجازت نہیں دہتی لیکن سلسلہ قادریہ مجدّدیہ کے مشہور بزرگ پیر طریقت ہادی شریعت حضرت شاہ محمد آفاق نے جو کشف دیکھا (جس کا حوالہ پہلے گذر چکا ہے) اس کے پیش نظرمولوی حضرت شاہ محمد آفاق نے جو کشف دیکھا (جس کا حوالہ پہلے گذر چکا ہے) اس کے پیش نظرمولوی حضرات کیا فتوکی صادر فرمائیں گے ؟

جبکہ اسی فدکورہ بالا کشف کی تعبیر مولوی محمد عسل موکھیری صاحب نے اپنی کتاب "ارشاد رحمانی و فضل یزدانی "مطبوعہ توی پریس کھنؤ کے صفحہ ۵۲ پریہ کی ہے کہ

"اس سے مقصود بلاواسطہ اور بلا حجاب اپنے کمالاتِ باطنی سے فیض یاب کرنا ہے ....." نیز لکھا ہے کہ

" یمال بیه امرخوب یاد رہے کہ اس قتم کے واقعات محض عالم روحانیت سے تعلق رکھتے میں وہاں جسمانی احکام جاری نہیں ہو کتے ۔ "

نیز کیا فرماتے ہیں مولوی صاحب! تیر هویں صدی ہجری کے مجدّد حضرت سیّد احمد صاحب بریلوی شہید ٌ بالا کوٹ کے بارہ میں جن کے متعلق لکھا ہے کہ -

" ایک دن حضرت علی کرتم اللہ تعالی وجهه الکریم اور جناب سیّدہ فاطمیتہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو سیّد صاحب ؓ نے خواب میں دیکھا۔ حضرت علی ﷺ نے اپنے دستِ مبارک سے آپ کو نہلایا اور حضرت فاطری نے ایک لباس اینے ہاتھ سے آپ کو پہنایا۔ "

(حیات سیّد احمد شهید صفحه ۲۴ مطبوعه نفیس اکیڈیمی)

اور اب دیکھئے لدھیانوی صاحب کے بیرِ طریقت اور مرشد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا لکھا ہے - فرماتے ہیں:

" - ہم ایک دفعہ بیار ہو گئے ہم کو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے - ہم نے خواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا - انہوں نے ہم کو اپنے سینے سے چیٹالیا ہم اجھے ہو گئے-"
(الافاضات اليوميہ علد نم مے صفحہ ۳۳۰)

لدھیانوی صاحب اپن افتراء کو ایک اور اداے پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں

" بہت موٹی می بات ہے جس کے سمجھنے کے لئے دقیق فہم و فکر کی ضرورت نہیں کہ کیا ابو بکر و عثمان و علی ( رضوان اللہ علیم ) بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم دوبارہ قاویان میں مبعوث ہوں گے ؟ کیا ایک لاکھ چو بیس ہزار صحابۃ میں سے کسی سے یہ عقیدہ منقول ہے "کیا آبعین اور ائمۃ دین میں سے کوئی اس کا قائل تھا ؟ جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں" (صفحہ ۳۳)

مولوی صاحب! کان کھول کر سن لیس کہ یہ عقیدہ ہم بھی نہیں رکھتے اور نہ ہی حضرت

ابو بكر ' حضرت عمر ' حضرت عثمان ' حضرت على و صحابه رضوان الله عليهم الجمعين اور آبعين اور آئمة دين وغيرهم –

جہاں تک شہروں کے ناموں کا تعلق ہے ان میں ظاہری طور پر قادیان کا نام کہاں سے آ جانا تھا جبکہ مکتہ کا نام کمیں ٹیس آیا ۔

آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں نزول کا بائبل میں ذکر نہیں ۔ پس اگر اہلی صحیفوں میں شہروں کا نام ہونا چاہئے تھا تو مکہ ہے بردھ کر دنیا میں کوئی مستحق نہیں ۔ پس اگر اس نمانے میں کوئی جاہل عیسائی یہ سوال کر دیتا کہ کیا پطر س 'یعقوب ' توا ' یوحنا ' وغیرہم کو علم نہیں تھا کہ عظیم الشان رسول مکہ میں نازل ہو گا تو صحابہ کیا جواب دیتے ۔ گران کے نزدیک تو بحث بی نامعقول تھی ۔ البتہ آپ غالبًا اس بارہ میں بہتر علم رکھتے ہیں اس لئے آپ ہی بتائیں ۔ احمدی تو یہ جواب دیتے ہے قاصر ہو گئے کہ حضرت ابو بکر ' حضرت عمر ' حضرت عثمان ' حضرت علی رضی اللہ عنہم و دیگر صحابہ کو کو علم تھایا نہیں ۔ آپ کو تو اس کے جواب سے قاصر نہیں رہنا چاہئے کیونکہ بری تھتی ہے آپ نے یہ اعتراض اٹھایا ہے ۔

## عقيده نمبرا:-

اس نمبرکے تحت لدھیانوی صاحب نے ایک مفروضہ کہ " آگر مرزا غلام احمد عین محمد ہے ۔ تو" قائم کرکے بڑی ہے باکی اور بے حیائی کے ساتھ چند سوالات لکھے ہیں ۔

مولوی صاحب! آپ کے تو سارے سوالات ہی گتاخانہ ہیں۔ ہم تو ان سوالوں کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر چیاں کرنا ہی انتائی بے حیائی اور گتاخی سجھتے ہیں ۔ نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور نہ ہم اسے دہرانے کی ایس بے باکی کر کتے ہیں جیسا کہ آپ نے کی ہے ۔ جس مفروضہ کی بناء پر آپ نے یہ گتاخانہ سوالات کئے ہیں پیٹیخر اس کے کہ ہم قار ئین پر اس کی وضاحت کریں 'ایک جواب جو ان سب اعتراضات کی بنیاد اکھیڑ کر چھینک دیتا ہے یہ ہے کہ یہ مفروضہ ہی جھوٹا ہے اور لدھیانوی صاحب کی ایک ہانک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ۔ ہرگز حضرت مرزا غلام احمر عین محمد نہیں ہیں ۔ یہ اعلان ہم بیانگ دیل کرتے ہیں اور تمام قار ئین کو مطلع کرتے ہیں کہ جماعتِ احمدیہ پر دیگر خیشانہ الزامات میں سے یہ بھی ایک خیشانہ الزام ہے ۔ مولوی صاحب! آپ نے تو دروغ کوئی کی انتہا

کر دی ہے ۔ ہم تو سمجھا کرتے تھے کہ مخالفین جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں مگر آپ کے اس قول و فعل نے تو اس کی تصدیق کردی ہے -

جہاں تک عین محر کے لفظ کا تعلق ہے۔ جماعت احمدید حضرت مرزا صاحب کو ہرگزان معنوں میں عین محر بہیں سمجھتی جو مولوی صاحب کے دماغ میں فقور کی طرح سائے ہوئے ہیں۔ جماعت احمدید میں محض کی عالم نے اگر عین محر کے الفاظ بیان کئے ہیں تو محض اور محض ان معنوں میں جن معنوں میں شرح مشوی میں حضرت بایزید الفائ کو عین رسول قرار دیا گیا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث ولوی کے والد اور چچانے اپنے شیس حضور کا عین قرار دیا ہے اور حضرت مجدد الف ٹائی تو قراتے ہیں کہ "محبت کے کمال کا یہ تقاضا ہے کہ محب اور محبب اور عبر ایک ہو جا کیں اور ان میں دوئی اور غیریت اٹھ جائے"

( مکتوباتِ امام رتبانی مکتوب نمبر ۸۸ دفتر سوم صغه ۲۱۲ مطبوعه دین محمدی پریس لامور زیر امتمام ملک چنن الدین تشمیری بازار لامور ترجمه مولوی قاضی عالم دین )

اس سے بردھ کر ایک شوشہ بھی دنیا کا کوئی احمدی حضرت مرزا صاحب کو عین محمہ نہیں سمجھتا بلکہ جن معنول میں آپ عین محمہ کہد رہے ہیں ان معنول میں عین محمہ قرار دینا کفرو افتراء ہے ۔

حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عبداللہ کے صلب سے اور حضرت آمنہ کے بعلن سے پیدا ہوئے وہ اپنے جسم اور شخصیت کے لحاظ سے اور ذاتی روحانی مراتب کے لحاظ سے تعلق میں اس طرح منفر اور یکتا تھے جس طرح اللہ تعالی اپنی الوحیت میں منفر و یکتا ہے اور ان معنوں میں آپ جیسانہ کوئی پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہوگا۔ ہاں آپ کی غلامی میں آپ کی متابعت کے نتیجہ میں 'آپ کے قرب کا حصول اس طرح ممکن ہے جس طرح جمر صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا قرب حاصل کیا اور اپنی ذات کو اس طرح منا دیا کہ آپ کا اٹھنا 'میشنا 'سونا ' علیہ وسلم نے خدا کا قرب حاصل کیا اور اپنی ذات کو اس طرح منا دیا کہ آپ کا اٹھنا ' میشنا ' سوپنا اور حرکت کرنا سب بچھ خدا کے لئے ہوگیا۔ یہاں تک کہ آپ کے بارہ میں عرش کے خدا نے خوگولتی دی کہ۔

وَمَاوَمُنْتَ إِذْ وَمُنْتَ وَلَكِنَّ اللهُ وَمُى (انفال آیت نمبر ۱۸) ترجمہ: - اور جب تونے پھر چھیکے تھے - تو تونے نہیں چھیکے تھے بلکہ اللہ نے چھیکے تھے - اور آپ کو اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کرنے کی ہدایت وی

قُلُ إِنَّ صَلَا تِيْ وَنُسُكِئْ وَمُعْيَاى وَمَكَا تِئْ لِلِّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ (انعام آيت ٣٣)

ترجمہ: تو ان سے کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی

کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رہے ہے۔

پس یہ فنافی اللہ کا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معنوں میں قرآن کریم عطا کرتا ہے کہ گویا آپ کا مٹھی چلانا تھا 'عین ہونا صرف ان معنوں میں ہے اور ہرگز اس سے بردھ کر نہیں ۔ اسی طرح عقلا اور شرعاً یہ ممکن ہے کہ کوئی عاشق رسول فنافی الرسول کا درجہ پالے ۔ ہم سیحتے ہیں کہ فدکورہ بزرگوں کی عبارات میں جہاں عین کا لفظ استعال ہو یا نہ ہو گر ہرگز مستعال ہو یا نہ ہو گر ہرگز مستعال ہو یا نہ ہو گر ہرگز مستعال ہو یا نہ ہو گر ہرگز علاقات درست استعال ہو یا نہ ہو گر ہرگز مستعال ہو یا ہے جس بررگ کالفظ عین کا حوالہ دیا ہے اس کی بھی بعینہ یکی صورت ہے۔

لفظ عین محمد کو مفروضہ بنا کر مولوی صاحب نے جو آبر تو ڑ حملے کئے ہیں ان سب حملوں کو اس فصل پیجم کے نمبر ۲ کے تحت جزو نمبر ا میں بیان کیا ہے اور اب انہوں نے جزو نمبر ii میں حسب ذیل سوالات اسی مفروضہ کے تحت درج کئے ہیں ۔

۱ - حضرت ابو بكرو عمر رضى الله عنهما كا داماد كون تفا؟

۲ - حضرت عائشه و حفصه کا شو ہر کون تھا؟

۳۔ حضرت عثان اور علی مس کے داماد تھے؟

٣ - حضرت فاطمه ' زينب ' رقية ' ام كلثوم كس كي صاحزاويان تفيس ؟

۵- حسن و حسین کس کے نواسے تھے ؟

۲-بدروحنین کے معرکے کس نے سرکئے؟

۷ - شب معراج میں انبیاء کرام کا اہام کون تھا؟

٨- قيصرو كمرى كى كردنيس كس كے غلامول كے سامنے جھكيس ؟ ---- وغيره وغيره

حارا ان سب سوالات کو بیان کر دیتا ہی کافی ہے ۔ صرف بیہ کما جا سکتا ہے کہ واہ رے مولوی صاحب آپ کی تو متے ہی ماری کئی ہے۔

عقيده نمبرسا

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے پہلی بات یہ کی ہے کہ " دنیا کی بہت می ہوزیا عین کے عقیدوں نے برباد کیا ہے" (صفحہ ۳۲)

ہم تو فصلِ اوّل میں بیان کر چکے ہیں کہ ان عقیدوں کے حامل اس مرتبہ کے بزرگول نے تو دنیا کو برباد نہیں کیا اگر برباد کیا ہے تو ان مولوی صاحب اور ان کے فکر وعمل کے مولویوں نے برباد کیا ہوگا۔ لیکن مولوی صاحب جس بات کو بربادی کرنے والی قرار دے رہے ہیں۔ یہ الیک ہی متعلق کلا ہوگا۔ لیکن مولوی صاحب جس بات کو بربادی کرنے والی قرار دے رہے ہیں کو تو آق کہ کوئی وہ بی عارفانہ باتیں ہیں کہ قرآن کریم میں جن کے متعلق لکھا ہے۔ کیفید آگ ہم کوئیوں کو برباد کر کوئیوں کو برباد کر برباد کر برباد کر برباد کر برباد کر برباد کر ہوا ہے۔

لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں " مرزا صاحب نے " مرزا عین محمہ ہے "کا نظریہ ایجاد کرکے عیسائیت کی بنیادوں کو اور منحکم کردیا ہے ذرا سوچئے اگر عیسائی یہ سوال کریں کہ اگر مسے موعود عین محمد ہو سکتا ہو آپ کے پاس خاموثی کے عین خدا کیوں نہیں ہو سکتا تو آپ کے پاس خاموثی کے سوااس کا کیا جواب ہوگا؟

لدھیانوی صاحب اس اعتراض کا جواب بار بارگزر چکا ہے آپ تو ایک نہایت اعصاب شمن مولوی ہیں جو ایک بی رے لگائے چلے جا رہے ہیں لفظ عین محمد کے جو معنی آپ سمجھ رہے ہیں مم پھر اعلان کرتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ مرزا صاحب ان معنوں میں عین محمد شحہ مرکز نہیں سے ۔ جن معنوں میں حضرت بایزید ،عطائی اور دیگر بزرگوں کی نبست لفظ عین محمد استعال ہوا ہے صرف ان عابزانہ اور عارفانہ معنوں میں حضرت مرزا صاحب نے بھی "عین محمد" کا لفظ استعال کیا ہے اور یہ محاورہ کی ایجاد نہیں بلکہ یہ ان علماء و اولیائے است کی ایجاد ہے جو مرزا صاحب سے پہلے گزر چکے ہیں پس اگر لدھیانوی صاحب کی دانست میں کی ایجاد ہے جو مرزا صاحب سے پہلے گزر چکے ہیں پس اگر لدھیانوی صاحب کی دانست میں اس سے عیسائیت کو تقویت ملتی ہے تو آپ کا جھگڑا احمد سے نہیں بلکہ بزرگانِ است سے جس طرح چاہیں یہ قضیہ طے کریں مزید برآل آپ عین محمد ہو استمال کرنے گئے ہیں اس کے بجائے عیسائیوں کو تقویت ملے کریں عزید برآل آپ عین محمد ہو استمال کوں نہیں پکڑ لیتے جس سے بہت زیادہ عیسائیت کو تقویت ملے گی ۔ اور آپ کا دل استعال کیوں نہیں پکڑ لیتے جس سے بہت زیادہ عیسائیت کو تقویت ملے گی ۔ اور آپ کا دل استعال کیوں نہیں چکڑ لیتے جس سے بہت زیادہ عیسائیت کو تقویت ملے گی ۔ اور آپ کا دل استعال کیوں نہیں مرف وہی مسلمان محمرہ وہ یسائیت کو تقویت ملے گی ۔ اور آپ کا دل استعال کیوں نہیں موف وہی مسلمان محمرہ عیسائیت کو تقویت ملے گی ۔ اور آپ کا دل

آپ کررہے ہیں اور جب احمد یوں والی تشریح عین کی سنیں مے تو بعضلہ تعالی عیسائیت کے وارسے محفوظ ہو جائیں مے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ مولوی صاحب کا یہ حملہ محض لفظی چالا کی ہے اس لئے ہم نے انہیں ایبا جواب دیا کہ ان کے ذہن میں سا جائے کہ اس قتم کی لفظی چالا کیوں سے کام نہیں چانا۔ اس قتم کی باتیں زیادہ شرّت سے آپ پر اُلائی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک احمدیہ عقا کہ سے عیدائیت کے عقیدوں کو تقویت طفے کا تعلق ہے یہ ادفی اور اعلیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کوئی جماعت ہے جس سے دنیا بھر میں کلیسیا کی جماعتوں پر لرزہ طاری ہے اور وہ کون سے عقا کہ ہیں جہوں نے فی زمانہ دنیا بھر میں کلیسیا کی جماعتوں پر لرزہ طاری ہے اور وہ کون سے عقا کہ ہیں جنہوں نے فن زمانہ دنیا میں صلیب کی کمر توڑ دی ہے مولوی صاحب کو تو اپنے بردرگوں کی عبارتیں بھی یاد نہیں ورنہ مولانا اخرف علی صاحب تھانوی کے ترجمہ قرآن کے حاشیہ پر مولانا نور محمد صاحب فی تعبد کا منہ چڑا تا رہے گا کہ۔

"اس زمانہ میں پاوری لیفرائے پادریوں کی ایک بری جماعت لے کراور حلف اٹھا کرولایت سے چلا کہ تھوڑے عرصہ میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنالوں گا۔ ولایت کے انگریزوں سے روپیہ کی بہت بری مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر برا اعلام برپا کیا اسلام کی سیرت و احکام پر جو اس کا حملہ ہوا تو وہ ناکام فابت ہوا کیو نکہ احکام اسلام وسیرت رسول اور احکام انبیاء بنی اسرائیل اور ان کی سیرت جن پر اس کا ایمان تھا کیساں تھے۔ پس الزامی و نقلی و عقلی جو ابوں سے ہارگیا گر حضرت عیسی" کے آسان پر بھم خاکی زندہ موجود ہونے اور و مرے انبیاء کے ذمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لئے اس کے خیال میں کارگر ہوا۔ تب مولوی غلام احمد قادیا کی گرے ہو گئے اور لیفرائے اور اس کی جماعت سے کما کارگر ہوا۔ تب مولوی غلام احمد قادیانی گھڑے ہو گئے اور لیفرائے اور اس کی جماعت سے کما کہ عیسیٰ " جس کا تم نام لیتے ہو دو سرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر دفن ہو تھے ہیں۔ اور جس عیسیٰ " کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں پس آگر تم سعادت مند ہو تو بھے کو قبول کر لو اس جس عیسیٰ " کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں پس آگر تم سعادت مند ہو تو بھے کو قبول کر لو اس خرکیب سے اس نے لیفرائے کو اس قدر نگ کیا کہ اس کو اپنا پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا اور اس خرکیب سے اس نے بندوستان سے لے کرولایت تک کے یادربول کو فکست وے دی

(دیباچه معجز نماکلال قرآن شریف مترجم صفحه ۳۰ مطبوعه ۱۹۳۳ء) پس ثابت ہواکه عیسائیت کو تقویت دینے والے آنجناب لدهیانوی صاحب کے عقیدے میں اور وہ جو مسیح کو زندہ آسان پر بٹھا رکھا ہے اس سے عیسائی عقیدہ کو تقویّت ملتی ہے۔ لدھیانوی صاحب مزید لکھتے ہیں " اگر مرزا صاحب" بروز محمہ" ہونے کی وجہ سے "عین

محم" بین تو" بروز خدا" ہونے کی وجہ سے خدا کول نہیں ؟ (صفحہ ۳۱)

سر بین و برا رحد الله و بین و برا بار کانی و شانی جواب دیا جا چکا ہے معلوم ہو تا ہے کہ ایپ کو احمدیت کا فہم ہی کوئی بہیں ۔ کیا آپ کو احمدیت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ سمجھ آئی ہے؟ حضرت مرزا صاحب کا اپنے متعلق اور ساری جماعت احمدید کا آپ کے متعلق بھی ایک لحد کے لئے بھی یہ عقیدہ نہیں ہوا کہ نغوذ باللہ " بروز محم " ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جساً و روعاً و خصیتاً محمد سے ایس ہوا کہ نغوذ باللہ " بروز محم " ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جساً و روعاً و خصیتاً محمد سے ایس کے جم مرتبہ سے اور وی تشریعی نبوت آپ کو عطا ہوئی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو عطا ہوئی ۔ اور اسی طرح آزاد نبی شے ۔ اور کسی دو سرے نبی کی غلای نہیں کی ۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آزاد نبی شے اور کسی دو سرے نبی کی غلای نہیں کی ۔ یہ تمام عقا کہ باطل ' فاسد ' اور غیر اسلامی ہیں اور جماعتِ احمدید کا ان عقا کہ ہوئی تعلق نہیں ۔ یہ بحثیں پہلے بھی بارہا اٹھ چکی ہیں کہ بروز محمد بیں تو کس طرح ۔ اور آئندہ بھی حسب موقع بھی گفتگو پحر ہوگ ۔ اس لئے ان حقول کی فور سے مطالعہ کریں اور بچی تو ہہ کریں کہ آپ نے احمدیت کو سمجھے بغیر اس طرح ۔ اور آئندہ بھی حسب موقع بھی گفتگو پحر ہوگ ۔ اس لئے ان حقول کی فور سے مطالعہ کریں اور بچی تو ہہ کریں کہ آپ نے احمدیت کو سمجھے بغیر اس طرح ۔ اور آئندہ بھی حسب موقع بھی گفتگو پحر ہوگ ۔ اس لئے ان حقول کا غور سے مطالعہ کریں اور بچی تو ہہ کریں کہ آپ نے احمدیت کو سمجھے بغیر اس طرح ۔ اور آئندہ بھی حسب موقع بھی گفتگو تھی ہوئی ایس کے ان حقول کی قور سے دور استغفار کی طرف منسوب کردیا اور پھراس پر آبرد تو دملے شور کھوراس پر آبرد تو دملے شور اندائی آپ کو بی تو یہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے ۔ آئین

لدھیانوی صاحب مزید لکھتے ہیں" اگر مرزا صاحب بروز محد ہونے کی بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ والد وسلم کی نبوت کے کمالات عاصل کر چکے ہیں تو بروز خدا ہونے کی وج ت ان کو خدائی مع اپنے تمام صفات اور کمالات کے کیوں حاصل نہیں"

ہم یہ بات بار بار کھول مچکے ہیں کہ قرآنِ کریم نے سختفرت صلی اللہ علیہ والہ و اللم کے میں اللہ علیہ والہ و اللم میمال تک بھی فرمایا ہے۔ ` ` ```

رِا**نَّ الَّذِيْنُ بُنُهُ بِعُوْ نَكَ إِنَّمَا بُنَا بِعُوْنَ اللّهَ بَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِ بَهِ ﴿ (ثُنِّ آيت نَهِ اللّهِ) ترجمه - وه لوگ جو تيرى بيعت كرت بين وه صرف الله كى بينت كرت بين الله خاباته ان ك باتھ پرہے -**

### وَمَازَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمِيْ

ترجمہ۔ اور جب تونے پھر پھینکے تھے تو تونے نہیں پھینکے تھے بلکہ اللہ نے بھینکے تھے۔ اگر کوئی کہے کہ اس کے استعاراتی اور بروزی معنی ہیں تو کیا کسی کو بیہ اختیار ہو گا کہ یمی سوال آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر اٹھانے شروع کردے کہ آپ بعینہ خدا بن گئے ہیں۔

یہ مولوی صاحب اس کو ہے ہے آشنا ہی نہیں اِنہیں پہتہ ہی نہیں کہ فصیح و بلیغ محاور بے کیا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں۔ بائبل میں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے آنے کو بعینہ خدا کا آنا قرار دیا گیا ہے مولوی صاحب نے تو قرآن کا مطالعہ نہیں کیا۔ بائبل کے متعلق کیا جانتے ہوں ہے۔

یاد رکھیں کہ بائبل کتنی ہی محرّف و مبدّل کیوں نہ ہو چکی ہو' آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بارہ میں پیش گوئیاں بسرحال محرّف و مبدّل نہیں - کیونکہ قرآن کریم نے ان کا حوالہ دے کران کی تقیدیق کی ہے -

اس میں تاکتان والی مثال میں حضرت عیلی کی آمد کو خدا کے بیٹے کے طور پر اور حضرت محمد رسول اللہ کی پیٹکوئی کرتے ہوئے آپ کی آمد کو خود خدا کا آنا قرار دیا ہے حضرت محمد رسول اللہ کی پیٹکوئی کرتے ہوئے آپ کی آمد کو خود خدا کا آنا قرار دیا ہے (لوقا باب ۲۰ آیت ۹ آما)

پس مولوی صاحب روشنی ڈال کر دکھائیں کہ خدا کا آنا کن معنوں میں تھا۔ درحقیقت
ایک بے ادب انسان معرفت سے کلیتہ عاری ہو تا ہے اور کھو کھلے برتن کی طرح بجتا رہتا ہے۔

میں حال ان مولوی صاحب کا ہے۔ ایک لفظ کو پکڑ کر بیہودہ اعتراض شروع کردیتے ہیں۔ کوئی
بر بخت انسان ہوگا جو با کبل کی بہ آیات پڑھ کر آنخضرت پر اعتراض شروع کردے جس طرح
اس مولوی صاحب نے کیا ہے۔

اس عنوان کے تحت بھی لدھیانوی صاحب نے دہی اعتراض دہرایا ہے جو عقیدہ نمبر ۳ کے پنچے دیا ہے اور حضرت مسے موعود علیہ السلام کی سے عبارت دی ہے۔

" خاتم البیسی کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب تک مذعی نبوت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے درمیان کوئی پردہ مغاریت باتی ہے اس وقت تک کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مرکو توڑنے والا ہوگا جو خاتم البیسی برے۔

لیکن آگر کوئی محض اس خاتم الینین میں گم ہو کربیاعث نہایت اتحاد اور نفی غیریت کے اس کا نام پاگیا ہو ' اور صاف آئینہ کی طرح محتری چرہ کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا 'کیونکہ وہ محمہ ہے گو 'لق طور پر ' پس باوجود اس مخض کے دعوئے نبوت کے جس کا نام 'لق طور پر محمہ اور احمد رکھا گیا پھر بھی وہ سیّدنا محمہ خاتم النبیسیّ ہی رہا ' کیونکہ بید ''محمہ ثانی '' اس محمہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تصویر اور اس کا نام ہے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد 'جو درحقیقت خاتم البیسین تھ' مجھے رسول اور نی کے لفظ سے پکارا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں 'اور نہ اس سے مہر ختمیت ٹوئی ہے کیونکہ میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ بمو جب آیت و اخوین منھم لقا بلحقو ابھم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں ' اور خدا نے آج سے میں برس پہلے براہین احمہ میں میرا نام محمد اور احمہ رکھا ہے اور مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے بس اس طور سے آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے بس اس طور سے آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبیت سے کوئی تزازل نہیں آیا 'کیونکہ ظل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہو تا "(اشتمار ایک غلطی کا از الہ)

قار کین کرام! احمدی جانتے ہیں اور ہر احمدی اس عبارت سے خوب واقف ہے لیکن حیرت ہے کہ اس واضح عبارت کا بھی صحیح مطلب مولوی صاحب نہیں سمجھ سکے اس کے مفہوم کی کنجی لفظ "مغائرت" اور "آئینہ" میں ہے مرادیہ ہے کہ اگر کوئی الیا مخص آئے جو آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دین اور فرمودات سے سرِمُو بھی باہر قدم رکھنے والا ہو خواہ عقائد کی روسے یا اعمال کی روسے تو اس کے متعلق کہا جائے گاکہ خواہ اونی ہی سی اس

میں کچھ مغائرت ہے۔

ای طرح وہ محض جو اپ نفس کو پیش کرنے کی بجائے دنیا کے سامنے صرف آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تعلیم کو منعکس کرے اور آپ کی ذات مطبراور پاک چہرے کو پیش کرے ایبا محض اس سے آئینہ کی طرح ہے جو سورج کا چہرہ سب دنیا کو دکھا تا ہے لیکن کوئی بہیں کہہ سکتا کہ وہ آئینہ سورج کا ہمسرہ یا وہی سورج ہے آگرچہ اس میں بعینہ سورج دکھائی دیا ہو یہ اعلیٰ درجہ کا فصیح و بلیخ اور سلیس کام جس کی نظیردنیا کے ہرکلام اور ہر شعرو اوب میں پائی جاتی ہے۔ آگر آپ کی سمجھ میں نہیں وافل ہو رہا تو ہم اس کا کیا علاج کر سے ہیں ایک مذو یہ پھر آئیسیں کھول کردیکھیں کہ کیا لکھا ہے چھرت مرزا صاحب نے خود آئینہ ہونے کا دعوی کی ایسے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ والہ و سلم کا چرہ دکھانے والا ہے سے ایسی ہی بات جیسے محمد کیا ہے جو محمد رسول اللہ علیہ و سلم کو خدا نما کہا جا تا ہے کون بد بخت ہے جو اس پر سے اعتراض کرے کہ آگر وہ خدا نما تھے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا اور حرکت و سکون اور ہر قول خدا ہی کے قول اور اس کی شان کا مظہر تھا تو پھر بتاؤ کہ وہ خدا کی کون کونی صفات میں شریک شھانبوں نے کون اس کی شان کا مظہر تھا تو پھر بتاؤ کہ وہ خدا کی کون کونی صفات میں شریک شھانبوں نے کون اور میں دنیا بنائی کون می گوئی آئیتا ہی کی یا خدا کی طرح شادی نہیں ہوئی اور بچ نہیں ہوئے۔ آگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ و سلم کو خدا نما کہنے کے جرم میں کوئی آئیتا ہی کونی وزیا بنائی کون ہو تو فرمائے کہ آب اس پر کیا کیا سوال کریں شے۔

## عقيده نمبر۵

جناب مواوی صاحب کی یہ بات الی شیشند بات ہے کہ جیرت ہے کہ اس مخص کے ول

پر خدا کا کوئی خوف یا تقوی کا سابیہ بھی نہیں پڑا۔ ایس سوچ رکھنے والا آدمی جو محض مسخر کی فاطر ازواج مطبرات و طببات کے بارہ میں ایس باتیں کرنے کی جسارت کرے۔ اس سے تو خدا اور اس کے وہ فرشتے ہی نیٹیں گے جن کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے۔ عکمنیکا قِسُعَةَ عَشُو (مدثر آیت نمبراس)

كه دوزخ بر ١٩ فرشت بطور دار وغے مقرر بیں -

بالكل يمى بات ہم آپ پر دوبراتے ہيں كہ آپ كى فطرت بزى خبيث اور گندى ہے اور آپ كى ہرسوچ ہى آخرت صلى الله عليه واله وسلم كى شان ميں نہايت خيشانه اور گندى گالى ہے ۔ بروز سجحنے والوں كى نہيں ورنہ آپ كى اس انتہائى سفله اشتعال انگيزى كا مورد احمديوں سے پہلے وہ حضرات بنيں عے جن كے اقوال ہم فصل اول اور فصل سوم ميں عقيدہ نمبر ۱۸ كے جواب ميں ورج كر يكے ہيں جن ميں انہوں نے دوسرے اولياء كو يا آنے والے ممدى و مسج كو يا خود اپ تئيں آخضرت صلى الله عليه واله وسلم كاظل و بروز قرار ويا ہے ۔ ليكن آپ ہى ہيں جو اس بد بختى پر سخت سے سخت سزاكے مستحق بنتے ہيں نہ كه وہ برد گان دين جنہوں نے روحانى معنوں ميں اپنے كلام ميں لفظ بروز كا استعال كيا۔

ائی نمبر کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں " آتخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی پہلی زوجہ مطبرہ کا نام نامی خدیجہ تھا گربے غیرتی اور بے حیائی کی حدّ ہے کہ مرزا غلام احمد نے محمد رسول اللہ بننے کے شوق میں خدیجہ کو بھی اپنی طرف منسوب کرلیا۔ مرزا کا الہام ہے۔

اذکر نعمتی رابت خلیجتی (تذکره: ۳۸۷) میری نعت کویاد کر تونے میری خدیجه کودیکھا" (صفحه ۴۰۰)

الجواب:\_

یمال بھی لدھیانوی صاحب نے پبک کو گمراہ کرنے کے لئے اس قدر جھوٹ بولا ہے اور بے غیرتی اور بے حیائی کی حد کردی ہے جس کی مثال نہیں۔

معزز قارئین! مرزا صاحب کے تمام الہامات پڑھ جائے اکی تمام تحریرات اور تقاریر چھان مارینے کیس مجمی ایک میلی میلی میلی مارینے کیس مجھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دوجہ مطبرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما کو مرزا صاحب کی طرف اشار ہ بھی منسوب کیا گیا ہو۔

لیکن لدهیانوی صاحب نہایت بے حیائی کے ساتھ ایسا دعوی کر رہے ہیں۔ عالا نکہ بات صرف اتن ہے کہ اللہ تعالی نے مرزا صاحب کی بیوی کو صفاتی طور پر حضرت خدیجی ہے مشابہ قرار دیتے ہوئے انہیں خدیجہ قرار دیا ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح حضرت خدیجہ خدا کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومن اور نیک بیوی تھیں اس طرح می موعود کی بیوی بھی مومن اور نیک ہے۔ حضرت نوع یا لوظ کی بیویوں کی مانند اپنے خاوندکی نبوت کی محر نہیں۔

جس طرح بزرگوں کے نام تبرگ کے طور پر دو سروں کو دیے جاتے ہیں اور کثرت سے
امت میں رواج ہے کہ عائشہ اور خدیج فی غیرہ نام رکھے جاتے ہیں اور بندے اس نیک نیت
کے ساتھ بزرگوں کے نام رکھ کتے ہیں اور کی خبیث کو اشتعال نہیں آیا۔ ورنہ کوئی اس بات
کو پکڑ کر بیٹھ جائے اور لدھیانوی صاحب کو کے کہ اپنا منہ دیکھو' اپنے کرقوت دیکھو! تہیں
جرات کیے ہوئی کہ اپنا نام محمد اور یوسف رکھ لیا۔ قومولوی صاحب کیا جواب دیں گے۔
پس المانا بھی کی بزرگ کا نام دے دینا محض تبرگ کے طور پر ہوتا ہے جس سے نہ
پس المانا بھی کی بزرگ کا نام دے دینا محض تبرگ کے طور پر ہوتا ہے جس سے نہ

پل اسما ہی گی بورک ہ نام دیے دیا تھی میرٹ کے طور پر ہو ناہے ، ل سے نہ ہمسری مراد ہوتی ہے نہ مرتبہ میں برابری بلکہ یہ اشارہ ہو تا ہے کہ تم بھی انہیں صفات کے مشابہ بننے کی کوشش کرو۔ لیکن ہر گزیمال مرتبہ کی برابری مراد نہیں ہوتی۔

ویسے بھی جناب لدھیانوی صاحب نے جس قدر بد زبانی کی ہے اسکی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کیونکہ حضرت خدیجہ قر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذوجہ مطبرہ تھیں جو آج سے چودہ سو سال سے بھی ذائد عرصہ پہلے وفات پا بھی ہیں ان کے نام کا تبرکا کمی مسلمان خاتون پر اطلاق پانا تو احمدی عقیدوں کی رو سے کسی صورت ناممن نہیں۔ یسال لدھیانوی عقیدوں کی رو سے کسی صورت ناممن نہیں۔ یسال لدھیانوی عقیدوں کی رو سے ضرور ایسے نبیشانہ خیال پیدا ہو سکتے ہیں کہ چودہ سو سال تو در کنار دو ہزار سال پہلے کا نمی زندہ موجود ہے بلکہ سے بھی کتے ہیں کہ اگر وہ مربھی چکا ہو تو بعینہ اس طرح کی ندگی یا کردوبارہ اس دنیا میں آجائے گا۔

و کھھے کوئی انسان بد بختی سے آگر ایک ٹھوکر کھا جائے تو اس کے مقدر میں اور کتنی ٹھوکریں لکھی جاتی ہیں۔

قار کین کرام! قرآن کریم کی سورہ تحریم کے آخری رکوع میں اللہ تعالی نے صفاتی مشابہت کی

بناء پر تمام کفّار کو تمثیلی طور پر حفرت نوح اور حفرت لوط کی بیوی قرار دیا ہے اور مومنین کو صفاتی مشابہت کی بناء پر فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران قرار دیا ہے۔

ہم تو جب یہ آیات پڑھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دو سرے مسلمان شرفاء بھی ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ان میں ذکورہ تمثیلات کی تہد میں چھپے ہوئے عرفان کے موتیوں کی تلاش میں ان کی نظر آگی رہتی ہوگ ۔ لیکن لدھیانوی مولوی کی قماش کے مولوی جب ان آیات کو پڑھتے ہوں گے ؟ پڑھتے ہوں گے ؟

## عقيده نمبرا

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے لکھا ہے " ہمارے بھائیوں کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ کیا مرزا صاحب کی جسمانی و دماغی صحت ان کے اس دعویٰ سے کہ میں محمد رسول اللہ کی بعثت ٹائید کا مظہر ہوں کوئی مطابقت رکھتی ہے؟ مرزا صاحب کے بارے میں ہرعام و خاص جانتا ہے کہ وہ بہت می پیچیدہ امراض کا نثانہ تھے جن میں سے چند امراض کی فہرست حسب ذیل ہے " (صفحہ ۴۰) اس کے بعد ساری زندگی میں مرزا صاحب کو جو جو بیاری ہوئی ان کی فہرست درج کی ہے۔

جسمانی صفات کا مظہر ہونا تو اس ٹیر دھی سوچ والے مولوی کا خیال ہے اس لئے جسمانی پیاریوں میں مشاہبتیں حلاش کر رہا ہے۔ ورنہ یہ محض کھو کھلی 'کھٹیا اور جاہلانہ ہاتیں ہیں۔ پس جس کی عقل پر حملہ کر رہے ہیں اس پر تو حملہ ہویا نہ ہو حملہ کرنے والا دیوانہ اور مفتون دکھائی دیتا ہے۔

معزّز قار کین ! حفرت مرزا صاحب نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثتِ ثانیه کے مظہر ہونے کا دعلوی کیا ہے جس سے مراد روحانی صفات کا مظہر ہونا ہے نہ کہ جسمانی صفات کا۔

عل اور بروز میں جسمانی مشابہت نہیں ہوتی بلکہ روحانی اور صفاتی مشابہت کا بیان مقصود ہوتا ہے۔ ورنہ تمام انبیاء علی اور اور بروزی طور پر خداکی صفات کے مظہر ہیں اور آخضرت

صکی اللہ علیہ وسلم خدا کی صفات کے مظہراتم ہیں۔اگر مظہرہونے کی بناء پر جسمانی امور کی مشابہت بھی ضروری ہے تو مولوی صاحب سے ہم کہتے ہیں کہ باتی زندگی اس ریسرچ میں صرف کردیں کہ جملہ انبیاء کو کون کونے عوارض لاحق ہوئے اور شخیق کمل کرنے کے بعد خدا تعالیٰ کے متعلق اپنا تصوّر درست کرلیں اور وہاں اپنا ہے اعتراض لگا کر دیکھیں کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کے متعلق اپنا تصوّر درست کرلیں اور وہاں اپنا ہے اعتراض لگا کر دیکھیں کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کے مدا تھے تو وہ بھی ازلی طور پر ان عوارض کا شکار رہا ہوگا اور آئندہ بھی ابدی طور پر انہیں عوارض میں جتال رہ کر ذندگی کئے گی۔

اسی اعتراض میں لدھیانوی صاحب حضرت مرزا صاحب کو دماغی صحت سے محروم اور پاگل قرار دیتے ہیں۔

اصل مماثلت تو انہوں نے خود ابت کردی ہے۔ صرف حضرت مرزا صاحب کی مماثلت بھی ابت نہیں کی بلکہ اپنی مماثلت بھی ابت کردی ہے۔ بجیب بات ہے کہ اشد ترین مخالف عیسائیوں نے جو حملے ہمارے آقا حضرت مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے ہیں وہ سارے حملے یہ حضرت میح موعود علیہ السلام کی ذات پر کر آپا چلا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ مماثلت مماثلت تو چین کردیں کہ خدا کے بھی پوچھ رہا ہے۔ مماثلتیں قو جناب لدھیانوی صاحب آپ نے خود پیش کردیں کہ خدا کے پاک بندوں پر کس کس قتم کے اعتراض کے جاتے ہیں اور کس کس قتم کے سمنحرکے جاتے ہیں۔ پس ان اعتراضات اور سمنحرکا نشانہ بننے کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کے تمام بھیجے ہوئے مماثلت رکھتے ہیں۔ پس اب یہ معلوم کرنا پچھ مشکل نہیں رہاکہ کہ مولوی صاحب کی مماثلت کو گول سے ہے۔

مولوی صاحب کے طرز خطاب اور سمنوکے متعلق قرآن کریم کی چند آیات پیش کی جاتی ہیں اور یمی کافی جو است بیش کی جاتی ہیں اور یمی کافی جو اب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کی نبیت مجموعی طور پریہ بتا تا ہے کہ کُلُمُا کُنْدُ ہُو ہُ اُ (مومنون آیت نمبر۳۵) ہر قوم نے اپنے پاس آنے والے رسول کو جھوٹا قرار دیا ہے۔

ای طرح فرمایا بردی تیزه ریدو میدود

ما المَاتِيْهِمُ مِّنُ رَّسُوُلِ إِلَّا كَانُو المِهِ مِسْتَهُو عُوْنَ (الله آيت نبراس) لوگوں كے پاس جب بھى خدا كاكوكى رسول آيا رہا ہے تويد اس كے ساتھ مسخرو استيزاء ہى

کرتے رہے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا

ماائنی الگذائن مِنْ فَبُلِهِمْ مِیْنُ دَّ مُولِ إِلاَّ فَالُوُ اسَاحِوْ اُو مُجُنُونُ (زاریات آیت نمبر۵۳)
ان سے پہلے لوگوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آنا رہا تو وہ لوگ بی کہتے رہے کہ یہ جادو گر
ہے یا پاگل ہے ۔ لدھیانوی صاحب نے اس زمانہ کے امتی نبی حفرت مسیح موعود علیہ السلام کو
پاگل قرار دے کر اینے آپ کو پہلے مظرینِ انبیاء کا مثیل ثابت کر کے حفرت مرزا صاحب کی
سپائی کا ثبوت متیا کیا ہے کیونکہ قرآن کریم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما تا

بَلُ قَالُوُ امِثْلُ مَا قَالَ الْاَوَّ لُوْنَ

(مومنون آیت ۸۲)

کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خالفین نے آپ کے خلاف وہی باتیں کی ہیں جو پہلے انبیاء کے مخالفین نے کی تھیں۔ اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا ما اُٹھال کُک اِلا ما اُٹھا رقد کُل لِلْو سُلِ مِنْ قَبُلِک (سورة کم سجدہ آیت ۳۳)

کہ اے جم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے صرف وہی ہاتیں کی جاتی ہیں جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کمی گئی تھیں۔ ان تمام آیات سے پتہ چلنا ہے کہ تمام سے انبیاء کے خلاف ایک جیسے ہی اعتراضات ہوتے ہیں۔ پس لدھیانوی صاحب نے پہلے انبیاء کے مخالفین کا اعتراض دہرا کرا ہے عمل سے یہ خابت کر دیا ہے کہ مرزا صاحب سے انبیادی صف میں شامل ہیں۔ اور لدھیانوی صاحب سے انبیاء کے مخالفین کی صف میں شامل ہیں۔

اگر حضرت مرزا صاحب نعوذ باللہ مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق ایسے ہی پاگل تھے تو آپ کی آمد سے آپ کے پیدا کردہ لیزیچرہے دنیا میں ایک زلزلہ کیوں آگیا۔ اور ہندہ پاکستان کے تمام مولوی آج تک آپ ہی کی تحریرات پر تملہ کرنے اور آپ ہی کی جماعت کو مثانے کے لئے کیوں تیار ہو گئے اور اسلام کے خلاف ہر اٹھنے والے خطرہ سے آٹھیں بند کرلیں۔ نہ یہ صوح ربی کہ آریہ ساج کتنے مسلمانوں کو شکرھ کررہا ہے۔ نہ یہ فکر ربی کہ عیسائی دنیا میں کس طرح لاکھوں کی قداد میں مسلمانوں کو اُکھی رہا ہو عیسائی دنا رہے ہیں۔ اگر وہ اسلام پر مطمع کردا صاحب نعوذ باللہ کرنے والے فرزانے ہیں اور لیتھیالؤی صاحب کے بقول مضرت مرزا صاحب نعوذ باللہ کرنے والے فرزانے ہیں اور لیتھیالؤی صاحب کے بقول مضرت مرزا صاحب نعوذ باللہ

دیوانے ہیں تو ہندو پاکستان کے تکھو کھا مولویوں کو کیا ہو گیا ہے کہ فرزانوں کے حملوں سے توبالکل غافل ہوئے بیٹھے ہیں اور ایک دیوانے کی طرف اپنی تمام تر توجہات مبذول کر رکھی ہیں؟

مزید برآل مولوی صاحب کی توجه ہم اس طرف بھی مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ خدا تعالی کے انبیاء بشر ہوا کرتے ہیں۔ ہم آپ کی طرح مافوق البشر صفات از قتم زندہ جم سمیت آسان پر چلے جانا اور دو ہزار سال تک بغیر کھائے بینے وہاں بیٹھے رہنا اور پیدائش اندھوں کو شفا بخشا۔ مثی کے پرندے بنا کر چو تکمیں مار کر انہیں جاندار پرندوں میں داخل کر دینا وغیرہ وغیرہ ظاہری معنوں میں تنظیم نہیں کرتے۔

پس بحیثیت بشر تقاضہ بشری کے طور پر انبیاء کو طرح طرح کی بیاریاں گئیں۔ یہاں تک کہ سیّد الانبیاء حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بار ہا مختلف عوارض کا شکار ہوئے جیسا کے احادیث نبویّہ سے پت چلا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیایت تیز بخار جھا کر ہا تھا بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شدّت کا بخار جھ اکیلے کو ہو ہا ہی آپ فرماتے ہیں کہ جس شدّت کا بخار جھ اکیلے کو ہو ہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعول جاتی تھیں نبایت تیز سرورد بھی ہوا کر ہا تھا یمرض الموت میں کئی دن آیات قرآنیہ بھی بعول جاتی تھیں نبایت تیز سرورد بھی ہوا کر ہا تھا یمرض الموت میں کئی دن آپ بیٹلا رہے اور اتن غشی اور کروری تھی کہ آپ نماز باجماعت پڑھنے کے لئے مجد میں آپ می تشریف نہ لے جا سکے ۔ بلکہ ایک دن یمال تک بیاری کی شدت تھی کہ کئی بار آپ پر خشی طاری ہوئی جب بھی آپ کو ہوش آئی تو دریافت فرماتے کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے صحابہ معلی طرح آپ ذخی بھی ہوئے بہوش اور لولهان بھی ہوئے آپ کا دانت مبارک بھی شہید اس کئی بار آپ بھی شہید اس کئی بار آپ بھی جو گئی بار آپ کو شدید کھانی اور گئی کی تکلیف بھی ہوئے آپ کا دانت مبارک بھی شہید ہواگئی بار آپ کو شدید کھانی اور گئی کی تکلیف بھی ہو جائے گئی تھی۔

لیکن یمال ہم اس لئے احادیث ذکورہ تفصیل سے نمیں لکھ رہے کہ ہمارے لئے یہ امر بہت تکلیفوں کا ذکر کیا جائے۔ بہت تکلیف دہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا ذکر کیا جائے۔ اس سے ہمارا دل درد و الم سے بحر جا تا ہے۔ نیز ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے راویوں نے ان میں غلطیاں بھی کی ہوں اور شاید تکلیف اتنی نہ ہو جتنی بیان کی حمی ہے لیکن ہم دیگر انبیاء

کے عوارض کی تفصیل کو چھوڑتے ہوئے صرف حضرت الوّب علیہ السلام کا ذکر آنجناب کی خدمت میں بطور یادہانی ضرور پیش کریں گے اور آپ ہی کے مانے ہوئے مفترین قرآن کی زبان میں ذکر کریں گے باکہ آپ کو خوب اچھی طرح محسوس ہو جائے کہ انہیاء کرام کے جسمانی عوارض پر تمسخر اور مصما کرناکس طرح قابل سرزنش بات ہے اورسیفلہ مزاج انسانوں کے سواکسی کو زیب نہیں دیت - دیکھئے حضرت الوّب علیہ السلام کے بارہ میں تفیر كبير امام رازي سورة انبياء ٢٠ زير آيت وَ اَيَوُبُ إِذْ نَادَى زَ بَنَ اَتِيْ مَسَّنِي الضُّوُّ مِين لَكُما ہے " وحمّن خدا (اہلیس) لیک کر حفرت ابوب علیہ السلام کے پاس پنجاد یکھا تو حضرت الوّب علیہ السلام سحدے میں گرے ہوئے تھے۔ پس شیطان نے زمین کی طرف سے ان کی ناک میں پھونک ماری جس سے آپ کے جمم پر سرسے پاؤل تک زخم ہو گئے اور ان میں نا قابل برداشت کھلی شروع مو می حضرت الیّب علیه السلام ناخنوں سے تھجلاتے رہے بیمال تک کہ آپ کے ناخن جھڑ گئے جس کے بعد کھرورے کمبل سے کھجلاتے رہے پھر مٹی کے تھیکروں اور پھروں وغیرہ سے تھ کھاتے رہے یہاں تک کہ ان کے جسم کا گوشت علیحدہ ہو گیااور اس میں بدیویر گئی پس گاؤں والوں نے آپ کو باہر نکال کر ایک روڑ ڑی پر ڈال دیا اور ایک چھوٹا ساعر بیش ان کو بنا دیا۔آپ کی بوی کے سوا باقی سب لوگوں نے آپ سے علیحدگ اختیار کرلی ..... حضرت الوّب علیه السلام نے درگاہ خداوندی میں نہایت تفرع سے یہ دعاکی کہ اے میرے رہ جھے تو نے کس لئے بیدا کیا تھا ؟ اے کاش! میں حیض کا چیتھڑا ہو پاکہ میری ماں اسے باہر پھینک دیتی اے کاش ا مجھے اس گناہ کا علم ہو سکتا جو مجھ ہے سرزد ہوا اور اس عمل کا پیۃ لگ سکتا جس کی پاداش میں تونے اپنی توجہ مجھ سے مثالی ۔ اللی میں ایک ذلیل انسان موں اگر تو مجھ پر ممریانی فرمائے توبید تیرا احسان ہے ۔ اور اگر تکلیف دینا چاہئے تو تو میری سزا دہی پر قادر ہے .... اللی میری انگلیال جھڑ گئی ہیں ۔ اور میرے علق کا کوا بھی گر چکا ہے ۔ میرے سب بال جھڑ گئے ہیں ۔ میرا مال بھی ضائع ہو چکا ہے اور میراب حال ہو گیا ہے کہ میں لقم کے لئے سوال کر آ ہوں تو کوئی مہرمان مجھے کھلا ویتا ہے اور میری غربت اور میری اولاد کی ہلاکت پر مجھے طعنہ دیتا ہے .... ابن شماب حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت كرتے ہیں - كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمایا که حضرت ابوسب علیه السلام اس مصیبت میں اٹھارہ سال تک بتلا رہے ۔ یمال تک که

سواتے دو رشتہ داروں کے باقی سب دور و نزدیک کے لوگوں نے آپ سے علیحد کی اختیار کرلی " اس طرخ لکھا ہے۔

" حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی نے انواع و اقدام کی مصیبتیں ان (حضرت ایوب علیہ السّلام)

پر مقدر فرمائیں ۔ تو بلائیں ان پر ٹوٹ پڑیں غرضیکہ ان کے اونٹ بکل گرنے سے ہلاک ہوئے
اور بحریاں ہیا آنے سے ڈو بیں ۔ اور محیق کو آندھی نے پر آئندہ کر دیا اور سات بیٹے تین بیٹیاں

دیوار کے بیٹچ دب کر مرکئے اور ان کے جم مبارک پر زخم پڑ گئے ۔ اور متعفّن ہوئے اور ان

میں کیڑے پڑ گئے جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے سب مرتہ ہو گئے جس گاؤں اور جس مقام میں
حضرت ایوب علیہ السلام جاتے وہاں سے وہ مرتہ لوگ انہیں نکال دیتے۔

ان کی بی بی رحیمہ نام ..... حضرت ایو بعلیہ السلام کی خدمت میں رہیں ۔ سات برس۔
سات مینے ۔ سات دن ۔ سات ساعت حضرت ایوب علیہ السلام اس بلا میں جتلا رہے ۔ اور
بعضوں نے تیرہ (۱۳) یا اٹھارہ (۱۸) برس بھی کے ہیں .... عشرات حیدی میں لکھا ہے ۔ کہ جو
لوگ حضرت ایوب علیہ السّلام پر ایمان لائے تے ان میں سے بعض نے کہا کہ اگر ان میں پھی
بھی بھلائی ہوتی تو اس بلا میں جتلا نہ ہوتے اس سخت کلام نے ان کے دلِ مبارک کو زخمی کر دیا
اور انہوں نے جتاب اللی میں اُنٹی مُسّنی الفّی و عض کیا ۔ یا اس قدر ضعیف و ناتواں ہو گئے
تھے کہ فرض نماز اور عرض و نیاز کے واسطے کھڑے نہ ہو سکتے تھے تو یہ بات ان کی ذبان پر آئی ۔

یا کیڑوں نے دل و زبان میں نقصان پنچانے کا اراداہ کیا یہ دونوں عضو توحید اور تجمید کے محل
یا کیڑوں نے دل و زبان میں نقصان پنچانے کا اراداہ کیا یہ دونوں عضو توحید اور تجمید کے محل
ہیں ان کے ضائع ہونے سے ڈر کریہ کلمہ ذبان پر لائے ۔ یا ان کی بی بی تمام تبید سی اور ب

اور العفول نے کہا ہے ان کے جسم مبارک میں جو کیڑے پڑتے تھے۔ ان میں سے ایک کیڑا زمین پر گرااور جلتی ہوئی خاک میں تڑپنے لگا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے اٹھا کر پھرای جگہ پر رکھ دیا چونکہ یہ کام اختیار سے واقع ہوا۔ تو اس نے ایسا کاٹاکہ ایوب علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور یہ کلمہ ان کی ذبان پر جاری ہوا۔

( تغییر حینی مترجم اردد الموسومه به تغییر قادری مطبع نول کشور لکھنؤ جلد نمبر ۲ صفحه ۱۳ زیر آیت

#### انىمسنى الضروانت اوحمال احمين (انبياء ركوع نبر٢)

#### عقيده نمبرك

آس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں " ہندوؤں کے نزدیک انسان کی جزا و مزاک کئے کی صورت قدرت کی جانب ہے مقرر ہے کہ اسے نیک و بد اعمال کے مطابق کی اجھے یا برے قالب میں نظل کرکے پھردنیا میں بھیج دیا جائے جس کو وہ نیا جنم اور نئ جون کہتے ہیں مرزا صاحب کو دعوئی ہے کہ محمد رسول اللہ کو دوبارہ مرزا غلام احمد قاویانی کے قالب میں بھیجا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ (ہندوؤں کے عقیدہ تناخ اور مرزا صاحب کے عقیدہ بروز میں بھیجا گیا ہے اب سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ پہلی جون میں کونسا پاپ ہوا تھا کہ انہیں دوبارہ غلام احمد قادیانی کی ناقص شکل میں بھیج دیا گیا۔ " (صفحہ ۳۳)

معزز قارئين!

آپ دیکھ لیس کہ کیسی کیسی بگواس اس مولوی کی ذبان سے نکلتی ہے ذرا بھی اوب نہیں کیسی کیسی بھوت کا سامیہ ہے۔ کہ اناپ شناپ جو منہ میں آئے اگلتا چلا جا رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ محض اور محض لغو اور کینے حملوں کے سوا اس کا کوئی مشخلہ نہیں اور خوب جانتا ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سراسر حقیقت کے خلاف ہے ( درنہ فصل اول میں مندرج اقوال علائے ساف و اولیائے امت پر بھی بھی اعتراض وارد ہوگا) کوئی مرزا صاحب کی تحریرات کا ماہر ہونے کا وعویدار ہو اور اس کو میہ بھی علم نہ ہو کہ ہندوؤں کے عقیدہ تنائخ کے خاباف جیسے جیسے مضبوط اور تو کی اور تو بی نائخ کے خاباف جیسے جیسے مضبوط اور تو کی اور تو بی ان کا عشر سمی می اس دور کے تمام علاء نے مل کر پیش نہیں کیا ایسے اور قبی رائن کا میش کیا ایسے مخت اختاج کی خاطر ہملے یہ عقیدہ گڑا کہ وہ ہندوؤں کی طرح کے تائخ کا قائل تما اور بھراس خیشانہ انتزایں مخت می دو اکیا قرار دیا جا سکتا ہے وہ میں افتہ علیہ و سلم طرح کے تائخ کا قائل تما اور بھراس خیشانہ انتزایں مخترت مورک تائخ کی حالیا قرار دیا جا سکتا ہے وہ میں تو کہ کا تصور آثار نے کو حد سے برحی ہوئی بہ بختی اور بے بائی کے سواکیا قرار دیا جا سکتا ہے وہ میں تو تعیدہ گڑا کہ وہ بندوئی کی خاطر ہملے یہ عقیدہ گڑا کہ وہ بندوئی بوجی ہوئی بہ بختی اور بے بائی کے سواکیا قرار دیا جا سکتا ہے وہ میں تو تعیدہ کی خاطر ہما ہوئی وہ بھی توئی بہ بختی اور بے بائی کے سواکیا قرار دیا جا سکتا ہے وہ میں تو تعیدہ کی تائے کو حد سے برحی ہوئی بہ بختی اور بے بائی کے سواکیا قرار دیا جا سکتا ہے وہ ہمیں تو کو میں سے برحی ہوئی بہ بختی اور بے بائی کے سواکیا قرار دیا جا سکتا ہے وہ بیس تو بھی تو کو میں ہوئی بہ بختی اور بے بائی کے سواکیا قرار دیا جا سکتا ہے وہ بیس تو بھی تو کو میں ہوئی بہ بختی اور بے بائی کے سواکیا قرار دیا جا سکتا ہے وہ ہمیں تو کی بھی تو کی سے مواکیا قرار دیا جا سکتا ہے وہ بیس تو کیں تو کی سے کہ دور آئی کی مورکیا جا سکتا ہے وہ بیس تو کی تو کی کو کی اور کیا جا سکتا ہے وہ بیس کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی جا کی کو کو کی کو کو کی کو ک

ان مولوی صاحب کی جتنی جتنی تحریرات پڑھنے کا موقع ملتا ہے اتنا بی زبن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پینگوئی کی طرف منقل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عُلَمَاءُ هُمُ شَوُّ مَنْ تَحُتَ اَدِيْمُ اللهُ علیه وسلم کی اس پینگوئی کی طرف منقل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عُلَمَاءُ هُمُ شَوَّ مَنْ تَحُتَ اَدِيْمُ السَّمَلِدِ۔

السَّمَلِدِ۔

کہ ایک بد نصیب زمانہ آنے والا ہے کہ ان لوگوں کے علاء آسان کے ینچ بد ترین مخلوق ہوں گے ۔ فی زمانہ اگرچہ بت ہی تنزّل ہوا ہے لیکن کوئی مسلمان غالبا بد گمان نہیں کرے گا کہ سارے کے سارے علاء کلیتہ بد ترین مخلوق ہو چکے ہوں گے ۔ لیکن کوئی مسلمان بد بھی گمان نہیں کر سکتا کہ اس حدیث کا اطلاق مسلمانوں کے کی گروہ پر بھی نہ ہو کیونکہ مخبرِ صادق کی باتیں کھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتیں ۔

لدھیانوی صاحب نے ملکہ وکٹوریہ کے نام حضرت مرزا صاحب کی کتاب ستارہ قیصریہ سے
دو اقتباس درج کئے ہیں جن ہیں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ اس کی مملکت کے شہری ہونے کے
سبب اسکی حکومت کے اطاعت گذار ہیں اور نیزیہ ذکر ہے کہ آپ نے اس کے نام تحفہ قیصریہ
کے نام سے جو تبلینی خط لکھا تھا جس میں اسے مسیح کی خدائی چھوڑ کر خدا کی توحید قبول کرنے اور
عیسائیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کی تلقین کی گئی تھی ملکہ نے اس خط کے پہنچنے کی آپ
کو اطلاع نہیں دی جس پر آپ نے ستارہ قیصریہ کے نام سے اسے ایک اور تبلینی خط لکھا۔
لدھیانوی صاحب ان تبلینی خطوط کو طول طویل لیکن بے معنی اور بے مصرف خطوط قرار دیتے
ہیں ۔ اور ان تبلینی خطوط میں جن الفاظ سے ملکہ کو مخاطب کیا گیا ہے اسے چاپلوی اور خوشامہ کا
میں ۔ اور ان تبلینی خطوط میں جن الفاظ سے ملکہ کو مخاطب کیا گیا ہے اسے چاپلوی اور خوشامہ کا

ان لغو اور بے اصل اعتراضات سے قارئین پر وہ سے آگرات قائم کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اگریز ملکہ کی ایس چاپلوس کی کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے جمایتی تنے اور مزید اس سے سے بھی آگریز ملکہ کی ایس چاپلوس کی کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے جمایتی شخص اور اس کی اطاعت میں پیدا ہونے والا جو ایک غلام ملک میں پیدا ہوا ہو اور اسکی زندگی ایک غیر قوم کی غلامی میں ہی صرف ہوئی ہو وہ کسے نبی اللہ ہو سکتا ہے اور کس طرح ہم اس کے متعلق سے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اسے مسیح موعود بنا کردنیا میں بھیجا ہو۔ یہ الفاظ سے متاس مگر ہر مخص جو ان کی تشخر آمیز کھوکھل عبارت کا مطالعہ کرے وہ اس سے اتفاق ہمارے ہیں مگر ہر مخص جو ان کی تشخر آمیز کھوکھل عبارت کا مطالعہ کرے وہ اس سے اتفاق

کرے گاکہ بعینہ میں ماکڑ پیدا کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

جیسا کہ ہم بار ہا ان مولوی صاحب کی علمی اور دین حالت پر سخت افسوس کا اظهار کر بھے ہیں اس طرح اس اعتراض پر بھی ہم حیران ہیں کہ ایک عالم دین ہونے کا دعویدار الی جاہلانہ باتیں کر کیسے سکتا ہے ۔ کیا ان صاحب نے بھی قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا یا دل پر آل کے ہیں ۔ بیس کیا یا دل پر آل کے ہیں ۔

افسوس کہ لدھیانوی صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ سے صرف نظر کرتے ہوئے نظر کرتے ہوئے نام کی بھی حیانہ کی ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بلوغت اور نبوّت کا بیشتر حصتہ فرعونِ مصرکے تابع صرف ہوا۔ اور آپ نے اس ملک میں بیشتر زندگی گذاری جہاں فراعنہ مصر کا جابرانہ قانون لاگو تھا اور کسی کو اس قانون سے انحراف کی مجال نہ تھی۔

پس جس حالت پر بیہ مولوی صاحب غلامی کا طعن کرتے ہیں اور بعض ان میں سے اقبال کا ایک شعر بھی برے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں جس میں غلام نبی کے تصور سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کیا ان کی قرآن پر ذرا بھی نظر نہیں اور انہیں پہتہ نہیں کہ ان کے طعن و تمسخر کی تان کہاں کہاں جاکر ٹوٹے گی۔

حفرت یوسف علیہ السلام کی بے اختیاری کا ذکر تو قرآن کریم نے ایسے کھلے کھلے الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ کسی کے لئے تاویل کی کوئی مخجائش نہیں چھوڑی۔ فرما تا ہے کہ اگر ہم یوسف کے بھائی کے یوسف کے باس مخمبر نے کی تدبیرا پی طرف سے نہ کرتے تو بادشاہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یوسف علیہ السّلام میں طاقت نہ تھی کہ اپنے بھائی کو روک سے ۔

کی بوّت کس فرماتے ہیں لدھیانوی صاحب اور ان کے ہم خیال علماء کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بوّت کس نوع اور کس مزاج کی تھی ۔ اس طرح کیا انہوں ہے فرعون مصر کا حضرت موئ علیہ السلام کے ساتھ رویتہ نہیں دیکھا کہ کس قدر شخکم آمیز اور تحقیر کا رویہ تھا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بی تھم فرمایا۔ فَلَوُ لاَلْهُ باوجود اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بی تھم فرمایا۔ فَلَوُ لاَلْهُ صاحب کی نفت میں اس نرم کلام کا نام چاہوی ہے ؟ مزید برآس کیا لدھیانوی صاحب حضرت، صاحب کی نفت میں اس نرم کلام کا نام چاہوی ہے ؟ مزید برآس کیا لدھیانوی صاحب حضرت، عسلی "بن مریم کے عالات سے بے خبرہیں وہ ایسی قوم میں بیدا ہوئے جو کلیت سلطنت روم کی عسلی "بن مریم کے عالات سے بے خبرہیں وہ ایسی قوم میں بیدا ہوئے جو کلیت سلطنت روم کی

غلام تقی - اس میں وہ پیدا ہوئے - اس میں برجے اور عمر کا ایک عرصہ وہال گذارا لیکن کمی لوہ بھی اس عظیم سلطنت کی فرمازوائی ہے روگروائی نہ کی یمال تک کہ ایک طرف تو یہود لے آپ کو غلامانہ ذہینت کے طبخ دیئے اور اپنے انکار کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ ہم تو ایک ایسے مسلح کے منظر ہیں جو آب و افسر کے ساتھ آئے گا اور غلامی سے نجات ولائے گا اور دوسری طرف گورز روم کے پاس یہ شکائتیں کیں کہ یہ فحض مسیمیت کا دعویدار ہو کر آپ کی مسلم سلطنت کے لئے خطرہ ہے کیونکہ ہمارے ذہب کی روسے ہماری قوم کی سیاسی آزادی بھی مسلم کی ذات سے وابستہ ہے -

اب جناب لدھیانوی صاحب ذرا میدان میں آئیں اور بتائیں کہ کیا بیینہ کمی روت آپ نے مسیح محتی کے تعلق میں افقیار نہیں کیا ۔ کیا آپ کے بردوں نے مرزا صاحب کے ظاف انگریزوں کے دفتروں میں شکا کول کے بلندے نہیں بھیج اور کیا بار بار محض رپورٹوں کے ذرایعہ متنبہ نہیں کیا کہ یہ محتم اگریزی سلطنت کے لئے خطرہ ہے اور دو سری طرف مسلمان عوام میں یہ کہہ کر اسکی کردار کئی نہیں کی کہ ہم تو ایسے مسیح و محمدی کے مشتمر تھے جو ہمیں آزادی دلائے گا۔ یہ ظامی کی تعلیم دینے والا کیسے مسیح اور مدی بن بیضا ہے۔

پی یمال بہت سے سوال استھے ہیں۔ پہلا سوال تو بی ہے کہ اگر پہلا میے غلام ہی پیدا ہوا اور سینتکنوں سال تک اسکی قوم غلام ہی رہی تو دو سرے میٹے کو اس حالت میں قبول کرنے پر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر آپ مثالیں مانکتے ہیں تو دور جانے کی ضرورت نہیں سب سے پہلے تو مسیح کی مثال میں تی سے دی جائے گی بس اگر ان دو میں کھلی کھلی مشابست پائی جائے تو مسیح موعود کی صداقت ثابت ہوگی یا کہ بر عکس نتیجہ فکلے گا؟

دوسرا سوال میہ المحتا ہے کہ وہ قطعی آریخی حقائق کہ جو قرآن کریم اور بائبل سے ثابت میں کیا آپ کے علم میں نہیں ہیں؟ اور تیسرا سوال میہ ہے کہ اگر علم میں تھے تو مجراس طرح بد دیا نتی سے کام کیوں لیا ہے ۔ اور

اور میسرا سوال میہ ہے کہ اگر تکم میں میصے تو چحراس طرح بد دیا تی سے کام کیوں کیا ہے۔ اور حضرت مرزا صاحب پر پہتیاں کئے کے لئے انہیں عوام الناس سے کیوں چھپائے رکھا؟

اور چوتھا سوال یہ انعتا ہے کہ کیا آپ کی عقل میں یہ معمولی می بات بھی وافل نہیں ہو علی کے دو اس معروب کی جو اس مالت میں خدا کے علی کی جن باتوں سے آپ حسرت مرزا صاحب کا مسخرا ازا رہے ہیں اس حالت میں خدا کے

دیگرایسے بزرگ انبیاء بھی شامل ہیں جن کی نبوت سے انکار کی آپ کو مجال نہیں۔

پی اب فراسے کہ آپ کی ہے باکی کی کوئی مقد بھی ہے کہ نہیں؟ آخری بات قابل اوج سے ہے محصرت مرزا صاحب نے آپ کی اصطلاح میں جو چاپلوسیاں کیں ان کا کھلا کھلا مقصد اور مطلب سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ ملکہ و کوریہ کو اسلام کی دعوت دی ۔ اس کے بدلے ایک آنہ بھی اپنے لئے نہ اپنی جماعت کے لئے طلب کیا اور آپ کویا آپ کے فاندان یا جماعت کو حکومت برطانیہ کی طرف ہمائے چپہ ذمین بھی عائزت نہ ہوئی ۔ پس اگریہ چاپلوی می ہماغت کو عومت برطانیہ کی طرف عمام پر ایک عظیم فرمانروا کو ہدایت کی طرف بیانے بروگ مولویوں کی ان چاپلوسیوں کے نام پر ایک عظیم فرمانروا کو ہدایت کی طرف بیانے بروگ مولویوں کی ان چاپلوسیوں کا کیا جواب دیں سے جن کی چاپلوسیوں کی نظر حکومت برطانیہ کی طرف سے بارہا ایک بروگ مولویوں کی ان چاپلوسیوں کا کیا جواب دیں سے جن کی چاپلوسیوں کی نظر حکومت برطانیہ کی مادوں صاحب کو بیا مہا ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے جو کہ حضرت میے موعود علی براہا مے اشکہ ترین نالف تھے ۔ اپنی کرن خدمات کے عوض حکومت برطانیہ سے اتن علیہ السلام کے اشکہ ترین نالف تھے ۔ اپنی کن خدمت کی چی کا افتاح کس لیغٹینٹ عائم اور کیا مولوی صاحب کو علم نہیں کہ عدرسہ دیو بند کا افتاح کس لیغٹینٹ مور نر بہادر نے کیا تھا بہ اور کس حکومت کے وظفے سے یہ عدرسہ دسیوں سال خیرات پا رہا بو بر فرمز بہادر نے کیا تھا بہ اور کس حکومت کے وظفے سے یہ عدرسہ دسیوں سال خیرات پا رہا بو بھی موست کی چیں ناکہ آئندہ آپ اپ اس خور نواب کی جس اور ادب سکھائیں۔

## عقیدہ نمبر ۸

اس عنوان کے تحت ارھیانوی صاحب نے پھر ہی بات دیبرا دی ہے کہ مرزا صاحب اپنے
آپ کو افضل کتے ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے کمتر قرار دیتے ہیں ۔
ہم اس امر کی بار ہا تردید کر پچے ہیں اس لئے اے اب یمال دہرانے کی ضرورت نہیں
ہے جماعت احمد یہ اس قتم کے شیطانی خیال پر ہزار لعنت ڈالتی ہے پتہ نہیں مولوی صاحب کے
دماغ میں کہاں سے سے کیڑا تھس حمیا ہے ۔
دماغ میں کہاں سے سے کیڑا تھس حمیا ہے ۔
جو اعتراض مولوی صاحب کر رہے ہیں اس کے ہم بخنے او میر بیجے ہیں اسلنے قار کین سے ۔

یمی گذارش ہے کہ اگر یاد نہ رہا ہو تو از سرِ نو متعلقہ ادراق کا مطالعہ فرمالیں۔ حضرت مرزا صاحب کو ہم وہ سی بچھتے ہیں جو وہ اپنے آپ کو سیھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں۔

> جان و دلم فداۓ جمالِ مخمّ است خاکم نثار کوچۂ آلِ مخمّ است نیزبیدکد۔

وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے مجم دلبر مرا کی ہے سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا وہ جس نے حق دکھایا وہ مہ لقا کی ہے اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ کی ہے وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ کی ہے

(قادیان کے آریہ اور ہم روحانی فرائن جلد نمبر۲۰ صفحه ۳۲۹)

بعدان خدا بعثقِ محمُّ مجرِّم مر كفر اين بود بخدا سخت كافرم

دازاله اوہام روحانی خزائن جلد نمبر۳ صفحه ۱۸۵)

اس فیملہ کے بعد کمی کی غوما آرائی کی ہمیں خاک کی چٹلی کے برابر ہمی پرواہ نہیں۔

# عقيده نمبره

اس کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے دنیا میں کونما روحانی انقلاب میا کر دیا ۔ کیونکہ دنیا میں فت و فجور 'ظلم و عدوان اور کفرو ارتداد میں کوئی کی واقع نہیں موئی۔

جیب حالت ہے ابھی قو مولوی صاحب کچھ عرصہ پہلے یہ کمہ رہے تھے کہ کمی کے آنے کی ضورت نہیں اور کمہ رہے تھے کہ محمد صلی الله علیہ وسلم کی قوم میں کوئی فساد اور بگاڑ نہیں پھیلا اور جب تک ظلم و فتی نہ بھیل جائے اس وقت تک خدا تعالیٰ کسی کو بھیجا ہیں کرتا۔ اور اب یہ سب باتیں بھلا کرظلم و تعدّی کا ایسا نقشہ تھینج رہے ہیں کہ گویا ظمہو انفساد فی البو والبعو کا نظارہ ہے۔

آیے اب ویکھیں کہ اس فسق و فجور کی ذمتہ داری کس پر ہے اور جناب لدھیانوی صاحب کی منطق بات کو کہاں پنچا کرچھوڑے گی ہرنی جو اپنی قوم کے لئے آتا ہے صرف اسی حصے کی اصلاح کرتا ہے اور اس میں تدریجی پاک تبدیلیاں یا بعض صورتوں میں انقلابی پاک تبدیلیاں کرتا ہے جو اس پر ایمان لے آئے۔ اور جو اس کا انکار کردیں اور کافرو دقبال قرار دیں ان کا ہرگزوہ ذمتہ دار نہیں ہو تا۔ ورنہ لدھیانوی صاحب کے پیانے سے اگر حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کو جانجییں گے تو نعوذ باللہ ایسا خطرناک نتیجہ نکلے گا کہ اس کے تصوّر سے بھی حواس اڑتے ہیں لیکن سب سے زیادہ خطرناک اور مسلمانوں کے لئے ناقابل قبول بات یہ بنتی ہے کہ حضرت اقد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تمام دنیا کا نبی تسلیم کیا جاتا ہے تو کیا تمام دنیا میں رائج فسق و فجور نعوذ باللہ من ذالک آپ کے دعا دی پر کوئی منفی اثر ڈالٹا ہے۔

قرآن کریم تو نبوت سے فیض پانے والوں کے ذکر میں صرف ان کو داخل فرما آ ہے جو ان پر صدق دل سے ایمان لائیں اور اپ دین کو خالص کرنے والے جوں اور اس پہلو سے ان منافقین کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تربیت سے باہر نکال پھیکا ہے جو بظاہر مسلمان ہونے کے دعویدار تھے مگر دل میں منافقت تھی پس انبیاء کی صدافت اس پیانے بریر کھی جاتی ہے ۔ نہ کہ کسی جاتل کی من گھڑت کموٹیوں یر ۔

جناب مولوی صاحب ! ابھی دیکھتے ویکھتے اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب پر جو لوگ ایمان لائے ان کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا ہو کمیں کہ نہیں۔ آپ پاکستان کی جیلوں میں قیدیوں کے طلات کا جائزہ لیس اور ان کے جرائم کی فہرست پر نگاہ ڈال کر کوا نف مرتب کرلیس تو وہ لوگ جو آپ کے مرید ہیں اور آپ کی پُر فریب باتوں میں آکر حضرت مرزا صاحب کا انکار کر بیٹے ہیں ان کے جرائم کی فہرست جس نوع کی ہے گی اے سب پاکستانی خوب جائے ہیں لیکن احمدی قیدیوں کی بھاری اکثریت کے متعلق آپ دیکھیں گے کہ ان کے جرائم کی فہرست جم میں گرفار ہوئے 'ان سے قرآنِ جرائم کی فہرست کے مرائن کے جرائم کی فہرست کے دان کے جرائم کی فہرست کے دان کے جرائم کی فہرست کی ان سے قرآنِ

کریم پرآمہ ہوا۔ کی مولوی کو غلطی ہے التلام علیم کہہ بیٹے۔ باجماعت نماز پڑھ رہے تھے۔ فدا کو حاضرہ ناظرجان کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ اور کچھ نہیں تو اس فرد جرم کا ثابت ہونا بھی عدالتوں کے ریکاڑہ میں موجود ہے کہ پولیس تلاثی کے دوران ان کے گھر ہے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھی ہوئی دستیاب ہوئی۔ اس کے مقابل پر دو سرے قیدیوں کی فہرست جرائم پر نظر ڈال کر دیکھ لیس کہ جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ فہرست جرائم پر نظر ڈال کر دیکھ لیس کہ جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو ان باتوں میں تکاطب کرنا ایک لاحاصل کوشش ہے۔ دراصل تو ہم آپ کو مخاطب کرنا ایک لاحاصل کوشش ہے۔ دراصل تو ہم آپ کو مخاطب کرنے ان بندگان خدا کو یہ باتیں سنا رہے ہیں جو آپ کے دام فریب میں آگر ہزار بد گمانیوں میں جتا ہو رہے ہیں۔

علاوہ ازیں اگر آپ ان حقائق کی کوئی حقیقت نہیں سبجھتے تو سرِ راہ اپنے بعض بزرگوں کی آرامجی پڑھتے جائیۓ۔

شاعرِ مشرق علامه اقبال نے ایک مرتبہ کھا۔

" پنجاب میں اسلامی سیرت کا تعییر نموند اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جے فرقیم قادیانی کہتے ہیں"

( قومی زندگی اور لمت بیغهاء پر ایک عمرانی نظر صغه ۸۳ آئینه ادب چوک مینار انار کلی لا مور از علامه مجمه اقبال )

حفرت مرزا صاحب کے بت بی شدید خالف مولوی محمد حیین بٹالوی صاحب نے آپ کی کتاب "براہن احمدید" اور آپ کے بارہ میں یہ شبادت دی کہ

" ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں موجودہ حالت کی نظرے ایک کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شاکع نمیں موئی ..... اور اس کا مولف بھی اسلام کی ملی و جانی و قلمی و اسانی و حالی و قالی نفرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت کم پائی صفی ہے "

(اشاعة السنه جلد ۲: نمبر ۷)

### تنتمه

آخر پر اب ہم قار کین سے مؤدبانہ عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے مولوی صاحب کے سخت نازیا اور جداعت احمدید کی مطالعہ کرلیا اور جماعت احمدید کی طرف سے محققانہ اور دل و دماغ کو مطمئن کرنے والے جوابات بھی مطالعہ کر لئے۔

ہم نے اپنے جواب میں مولوی صاحب پر جہاں جہاں کئی افتیار کی ہے آگرچہ وہ مولوی صاحب کے متسخر آمیزاور دل آزار رویہ کے مقابل پر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی لیکن اتی کئی ہم نے بادل نخواستہ کی ہے کہ انہیں سمجھایا جائے کہ کسی دو سرے فرقہ یا جماعت کے ذہبی رہنما پر اس طرح بہیانہ حملہ کرنا اسلام کے اصولوں کے بخت مخالف ہے اور جن لوگوں کے برگوں پر حملہ کیا جائے ان کے لئے بخت تکلیف کا موجب بنتا ہے۔ اس لئے یہ جو چالا کی کا راستہ انہوں نے افتیار کیا ہے کہ پہلے حضرت مرزا صاحب کے اوپر چمک رسول کے سراسر مفتوانہ اور بناوٹی الزام لگائے اور پھر نعوز باللہ ایک شائم رسول بنا کر ان پر سخت بہیانہ حملے مفتوانہ اور بناوٹی الزام لگائے اور پھر نعوز باللہ ایک شائم رسول بنا کر ان پر سخت بہیانہ حملے چو نکہ ان کی فتیا ہے اور عوام الناس کو مشتعل کرنا ہے باکہ وہ جماعت احمد یہ پر صرف ذبان کے بی چرک نہ لگائیں بلکہ ان کے مال و جان اور عزت کو انتمائی سفاکی کے ساتھ گلیوں اور بازاروں میں لوٹا جائے۔ اس لئے انہیں اس دل آزاری کا پچھ نمونہ پچھانے ماتھ گلیوں اور بازاروں میں لوٹا جائے۔ اس لئے انہیں اس دل آزاری کا پچھ نمونہ پچھانے کی فاطر ہم نے کہیں کہیں ان پر جوائی حملہ کیا ہے باکہ ان کی جمالت اور سفلہ پن کو نگا کرک خور انہیں ان کی تصویر وکھائی جائے۔ آگر اس سے بعض طبعیتوں پر بار ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں۔

آخر پر ہم خدا تعالی کی عزت اور جلال کے نقدش کی قتم کھاکریہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ لد حمیانوی مولوی صاحب اور ان کے ہمنوا سراسر جموث سے کام لیتے ہیں اور جماعت پر ناجائز انتہام نگا کر عامتہ السلمین کے جذبات کو انگیفت کرتے اور بحرکاتے ہیں ۔ یہ سب اتمام جو انہوں نے لگائے ہیں سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں۔

جبال تک ان کے مسلک کے بزرگوں کا تعلق ہے آگرچہ انہوں نے بھی بعض صورتوں

میں جھوٹ کو جائز قرار دیا ہے جن سے ہم ہر گز آنفاق نہیں کرتے لیکن اس بات سے انکار نہیں کہ بدی کے ارتکاب کے باوجود وہ اپنی نیت نیک بتاتے ہیں چنانچہ ان کے پیرو مرشد اور ایکے فرقد کے نزدیک چود مویں صدی کے مجدّد علامہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ حق کو زندہ کرنے کے لئے جموٹ بولنا جائز ہے۔ ا

بسر حال وہ جھوٹ کو واجب قرار دیتے ہیں تو حق کو زندہ کرنے کی خاطر۔ لیکن ان لدھیانوی مولوی صاحب کا تو عجیب حال ہے کہ جھوٹ حق کو زندہ کرنے کے لئے نہیں بلکہ حق کو مارنے کی خاطر بولتے ہیں۔ اور انتا بولتے ہیں کہ کوئی حساب نہیں رہتا۔

ایک بار پھر ہم خدائے واحد و یگانہ اور اس کی جروت کی قتم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد وہی ہیں اور ان کے سوا پھیے نہیں۔ جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امّت کو عطا کئے اور جن کا خلاصہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے حسب ذمل الفاظ میں بیان فرمایا کہ

" ہمارے نہ جب کا خلاصہ اور لب لباب ہد ہے کہ لاالدالاالله معمد و سول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس ونبوی زندگی میں رکھتے ہیں۔ جس کے ساتھ ہم بغضل و توفق باری تعالی اس اللہ محتوی ماحی کتنے ہیں!" اوراء حق کے واسطے کذب درست ہے ہم آ امکان تعریض (یعنی اشارول یا قل) سے کام لیوے اگر باچار ہو تو گذب مرت بولے (یعنی سوفیمدی جموت بولے یا قل) درنہ احزاز کرے ( ناوی رشید یا کال کاب الحظروالا با ختہ سوال نمراا صفحہ ۲۳۰)

عالم گذران ہے کوج کریں گے۔ یہ ہے کہ حضرت سیّدنا و مولانا محیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم البیس و خیر المرسلین ہیں جن کے ہاتھ ہے اکمالِ دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پینج بھی جس کے ذریعے ہے انسان راہ راست کو افقیار کر کے خدائے تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم پینتہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب ساوی ہے اور ایک شعشہ یا نقط اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوا مرسے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہو راب کوئی ایس وجی یا ایسا الہم مجانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا شیخ یا کمی ایک تھم کے تبدیل یا تغییر کر سکتا ہو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ مارے زدیک محاست موسین سے خارج اور کافر ہے اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اوئی درجہ مراط مستقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجر افقداء اس امام الرسل کے حاصل ہو سکیں کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجر بچی گا در کامل متابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہر کر حاصل کری نہیں سے ہے۔ ہمیں جو بچھ ملتا ہے میں اور طفیلی طور پر ملتا علیہ وسلم کے ہم ہر گر حاصل کری نہیں سکتے۔ ہمیں جو بچھ ملتا ہے میں اور طفیلی طور پر ملتا علیہ وسلم کے ہم ہر گر حاصل کری نہیں سکتے۔ ہمیں جو بچھ ملتا ہے میں اور طفیلی طور پر ملتا علیہ وسلم کے ہم ہر گر حاصل کری نہیں سکتے۔ ہمیں جو بچھ ملتا ہے میں اور طفیلی طور پر ملتا ہے۔"

(ازاله ادبام صد اول صغه ۱۳۷ طبع اول روحانی خزائن جلد نمبر۳ صغه ۲۹۹٬۵۵۰)